





مجو العُلمالِ المُلكَ بِصَرِثُ مُولانا نَ**بِيرِ وُ الفقارَ احم**ِ نِقِشْبَنْدَى مِدِدِيَّ الْمُعْلَمُ



ارتب دنده چه

ولكرشا ومسئود تشبندى فلأ

#### جمسابه حقوق بحق ناسث محفوظ ہیں

نام كتاب نطاخ فتر وَهَ

ازافادات

حضرت ملزايبرفؤوالفقارا تمنقشبندى يلب

ىرتىب ئاكۇرىشادېمسىئودنىشىندى ئىڭ

كىپ يوئر كمپوزنگ **ئ**اك**ۇشارۇس ئ**ونىقىندى ئۇلۇ

پروف ریڈ نگ وتخ تخ

دارالتصنيف معبدالفقير الاسلامي جصنك

اشاعــــاول

اكتوبر 2014ء

تعبداد 2200

مكت بالفقيت

041-2618003,041-2649680 0300-9652292,0322-8669680 E-Mail: Alfaqeerfsd@yahoo.com



# ت المدار

| صفحنبر | عسنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22     | 🚓 عرض ناشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25     | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27     | عص مرتب اورداستان محبت اورداستان محبت المعبت المعب |
| 28     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28     | محت' تمام عالم کی حرکات کا موجب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29     | محبت انسانی معاشرت کا نیوکلیس معبت انسانی معاشرت کا نیوکلیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29     | هجه محبت کااصل اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 30     | الله تعالیٰ سے پورے دل سے محبت کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31     | اللهُ 'محبت کی دعوت دیتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 33     | ا 🚓 عشق کی پڑیا فقط انسان کو ملی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32     | ا که عشاق کی دوقسمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 33     | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 33     | الله ﴿ عاشق احساني الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 34     | ه عاشق بننے کے لیے کٹنا پڑتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35     | الله کی محبت اور ماسوی کی محبت ایک دوسرے کی ضد ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 36     | ه محبت الهي سے إعراض پرعذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| صفحذبر | عسنوانات                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 36     | ﷺ سب سے زیادہ تریک نفس کو بنایا گیا                                     |
| 37     | المعلى المسلم المارنہيں ہوتی                                            |
| 37     | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                 |
| 39     | 🚓 بندے کی اللہ تعالی ہے محبت کی علامات                                  |
| 39     | 🚓 کیہلی علامت:اللّٰہ کی طلب میں بے قرار ہونا                            |
| 40     | 🚓 دوسری علامت: نماز کاذوق وشوق ہونا                                     |
| 40     | 🚓 نمازاللەتعالى سےملاقات كابہانە                                        |
| 42     | 🚓 تیسری علامت: رات کوالله تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا            |
| 42     | نبطيناه والأكاسجده محبت المستعملية المعالم المعبدة محبت                 |
| 43     | هام اعظم الوحنيفة ثقاللة كالمعمول                                       |
| 43     | 🚓 خضرت مولا نا سيحيانية الله كالسجده                                    |
| 43     | ایک اللہ والے کی عبادت                                                  |
| 44     | 🚓 ایک عاشق خدا باندی کی عبادت ِ شبانه                                   |
| 44     | 🚓 مصلے پروفت گزارنا آسان نہیں                                           |
| 45     | ات اچھی نہیں، مگررازو نیاز کے ساتھ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 46     | 🚓 چوتھی علامت: تلاوت قرآن میں مزہ آنا                                   |
| 47     | 🚓 پانچویں علامت: اطاعت میں مزہ آنا 💮                                    |
| 48     | 🚓 مجیهتی علامت: انتقک عبادت کرنا                                        |
| 49     | 🚓 ساتویی علامت: ذکرالله میں حریص ہونا                                   |
| 51     | 🚓 آٹھویں علامت: غیراللہ کے ذکر سے بیزاری ہونا                           |
|        |                                                                         |

| صفحتمبر | مسنوانات                                              |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 51      | 🚓 نویں علامت: اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا            |
| 54      | 🚓 دسویں علامت: ذ کراللہ میں فنا ہونا                  |
| 56      | 🗞 گیار ہویں علامت: اللہ تعالیٰ کار فیق اعلیٰ بن جانا  |
| 56      | 🚓 مجنوں کی محبت میں سبق                               |
| 57      | واقعه 🏶                                               |
| 58      | الله تعالی کی بندیے سے محبت کی نشانیاں                |
| 58      | 🕏 🛈 الله بندے کے فیل بن جاتے ہیں                      |
| 59      | 🕏 🤁 بندے کو تدبیر سکھا دیتے ہیں                       |
| 59      | 🕏 🗗 اعمالِ صالحه میں مشغول کردیتے ہیں 💮               |
| 59      | 🕏 🥝 لذتِ مناجات عطا كروية بين                         |
| 59      | 🐵 🕲 مصائب کے ذریعے معائب کا از الدفر مادیتے ہیں       |
| 60      | 🚓 🤁 خوف سے امن عطا فر مادیتے ہیں                      |
| 61      | ایک معرفت بھری حدیث اللہ معرفت بھری حدیث              |
| 62      | 🚓 حدیث پاک کے چند معارف .                             |
| 62      | 🕏 ئىتەنمېرا: كان آنكھاور ہاتھ پاؤں كاتذ كرہ كيوں كيا؟ |
| 64      | 🚓 کلته ۲: زبان کا تذکره کیول نه کیا؟                  |
| 64      | ه علمی نکته ۳: متجاب الدعوات بننے کی طرف اشارہ:       |
| 66      | 🚓 دستورِ خداوندیجب پچھے لیتے ہیں تو بڑھا کردیتے ہیں:  |
| 67      | 🚓 الله تعالی کی محبت بندے پر فرض اور قرض ہے:          |
| 68      | ازل سے اللہ والے                                      |
|         |                                                       |

| صفحذبر | عسنوانات                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 68     | ایک عمل میں محب کے لیے تین خوشیاں                                |
| 70     | 🚓 قرآن مجیدالله تعالی کی داستانِ محبت                            |
| 70     | 🚓 قرآن پاک کی دوتر تنیبیں                                        |
| 71     | 🚓 ترتیب وقوفی داستان محبت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 71     | ه داستانِ محبت کی تفصیل 💮 🚓                                      |
| 71     | 🕸 ابتدائے قرآن میں محبت کا اشارہ                                 |
| 75     | 🚓 قرآن پاک میں محبوں کا اظہار                                    |
| 75     | 🚓 محبت کی دعوت                                                   |
| 76     | 🚓 محبت کرنے والول کے تذکرے                                       |
| 79     | ملاقات گاہوں کے تذکرے                                            |
| 80     | ه داستانِ محبت کا خلاصه                                          |
| 80     | چنداشعار محبت                                                    |
| 82     | ها حال تیرے دیوانوں کا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| 83     | 🚓 الله کے حبین سے منسلک لوگوں کوآ گنہیں جلاتی                    |
| 86     | 🚓 فخرالدین عراقی میشانند کے عجیب اشعار                           |
| 87     | 🚓 مجنوں ہے متعلق سبق آ موزاشعار                                  |
| 88     | 🚓 پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا                                        |
| 91     | ﴿ وَكُرِ كَثِيرِ كَي تَا ثَيْرِ                                  |
| 90     | 🚓 مونین کو کثرت ِ ذکر کا حکم                                     |
| 93     | 🚓 ذکر کثیر کی تفسیر                                              |

| صفختبر | مسنواناب                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| محر بر |                                                                   |
| 93     | 🔝 ذکر کی تا ثیر کے لیے ذکر کثیر ضروری ہے                          |
| 94     | 🕸 مثال نمبرا                                                      |
| 94     | ا 🚓 مثال نمبر ۲                                                   |
| 94     | 🚓 دلِ کو پاک کرنے کے دوطریقے                                      |
| 96     | 🚓 سالکین کی کوتا ہی                                               |
| 97     | ا 🚓 ذکر ِکثیر دلول کی پالش ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 98     | 🚓 سالکین کی روحانی ترقی میں بنیا دی رکاوٹ                         |
| 99     | 🗞 کثرت ذکر سے ذات حق کی محبت آتی ہے                               |
| 100    | ایک عجیب تمثیل                                                    |
| 101    | 🚓 دنیا کی ہر چیزاللہ کا ذکر کرتی ہے                               |
| 102    | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                           |
| 104    | 🕏 ذکر میں روحانی زندگی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| 106    | 🕏 کا ئنات کا وجود ذکر الہی سے وابستہ ہے                           |
| 107    | المینانِ قلب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| 107    | 🚓 ذکرالله، تمام اعمال کاروح روان                                  |
| 107    | الم نماز میں ذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل           |
| 108    | 🐞 نماز جمعه میں ذکر                                               |
| 108    | چ میں اللہ کا ذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| 111    | الله وقوفِ عرفات کے بعد ذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| 111    | ش مناسک فج کے بعد ذکر                                             |
|        |                                                                   |

| صفحهبر | . عسنوانات                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112    | 🚓 قربانی کے وقت ذکر                                                                         |
| 113    | 🚓 روزے میں اللہ کا ذکر                                                                      |
| 113    | دعوت کے کام میں ذکر وعوت کے کام میں ذکر                                                     |
| 114    | ه وعوت کی ابتدامیں ذکر میں                                                                  |
| 115    | هه وعوت کی انتهاء <b>می</b> ں ذکر                                                           |
| 115    | هی الله کی یاد کے بغیر عمل قبول نہیں                                                        |
| 116    | 🚓 ذکرالله کے فضائل                                                                          |
| 116    | المنال ہے افضل عمل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| 119    | 🚓 عذاب ہے بجانے والا بہترین عمل                                                             |
| 119    | 🚓 ذا کرین، بلندمر تبه لوگ                                                                   |
| 120    | 🚓 ذکر میں مہلک روحانی بیار یوں کا علاج ہے                                                   |
| 121    | 🗞 ذکراورعلم میں مناسبت                                                                      |
| 121    | علم وذكرميراث نبي صلَّاتُفاتِياتِم بين مستحد علم وذكر ميراث نبي صلَّاتُفاتِياتِم بين        |
| 122    | 🚓 علم وذکر کی وجہ سے شقاوت سے حفاظت                                                         |
| 123    | ا الله علم وذکراندهیرے سے روشن کی طرف لانے والے ہیں کہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 124    | 🍰 علم وذکر کے ذریعے لعنت سے حفاظت                                                           |
| 125    | 🚓 علم وذکر ہے غافل لوگوں ہے اعراض کا حکم                                                    |
| 126    | 🚓 علم وذکر کی مجانس جنت کے باغات ہیں                                                        |
| 126    | علم وذکر کی مجالس پرفر شتے اور اللہ کی رحمت اتر تی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| 127    | علم وذكر    لازم وملز وم بين                                                                |
|        |                                                                                             |

| صفحة بر | مسنوانات                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128     | ه ابمیت ذکر کی سات وجو ہات                                                                                  |
| 128     | 🕸 🛈 الله تعالیٰ نے ذکر کا حکم فرما یا                                                                       |
| 129     | 🕏 🕑 الله تعالی نے غفلت ہے منع فر ما یا                                                                      |
| 129     | 🕸 🕝 کثرت ذکر کے ساتھ فلاح وابستہ ہے                                                                         |
| 130     | کهترین اجر 🕝 💠                                                                                              |
| 131     | 🐵 🧿 ذکریے غفلت باعث خسارہ ہے                                                                                |
| 131     | ا فکرسب سے بڑا عمل ہے                                                                                       |
| 132     | 🐵 🕲 اعمالِ صالحہ کا اختتام ذکر پر ہوتا ہے                                                                   |
| 133     | 🚓 سلوك نقشبنديه مين تين طريقه كاذكر                                                                         |
| 133     | 🕸 پېلاطرىقە: اسم ذات كاذكر                                                                                  |
| 133     | 🕸 ''اللهٰ' کے ذکر ہے دل کوسکون ملتا ہے                                                                      |
| 134     | 🕸 ''الله الله'' کے ذکر ہے دل پر رنگ چڑھتا ہے                                                                |
| 134     | ه دوسراطریقه جہلیل کاذکر                                                                                    |
| 135     | ا المجانب الله الله الله الله الله الله الله الل                                                            |
| 136     | المناس کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
| 142     | المحمد خودی کاسر نها ب                                                                                      |
| 143     | الله تيسراطريقه: فكر السيساطريقه:                                                                           |
| 144     | اللهُ اللهُ 'کے چند معارف                                                                                   |
| 145     | النظر الله ' كي ساته حرف ندا ' يا ' كي مناسبت                                                               |
| 146     | الفظ''الله'' کے تمام حروف ذات الٰہی کی طرف ولالت کرتے ہیں اللہ کے تمام حروف ذات الٰہی کی طرف ولالت کرتے ہیں |
|         |                                                                                                             |

| صفحهبر | عسنوانات                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 147    | 🚓 اسم''الله''تمام صفات کوشامل ہے                               |
| 147    | عَنْ اللهُ 'مین تَغْیم کی خصوصیت …                             |
| 147    | ابتدائجی لفظ 'الله'' سے، انتہاء بھی لفظ 'الله' سے              |
| 148    | اسم''الله''مضاف نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 148    | الله کانام عزتوں کا سبب الله کانام عزتوں کا سبب                |
| 149    | الله كثرت وذكر كى بركت                                         |
| 150    | 🐞 فنائے قلب کی عجیب کیفیت                                      |
| 152    | 🦓 ذکر، شیطان کےخلاف مؤثر ہتھیار                                |
| 152    | ات بھر کا مراقبہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال         |
| 153    | 🚓 چالیس دن کامراقبه                                            |
| 153    | 🚓 وں سنوارنے کے لیےوقت لگانا پڑے گا                            |
| 155    | 🗨 ناقص اور کامل انسان                                          |
| 156    | ه الله تعالی کے نز دیک بندوں کی دوشمیں                         |
| 156    | 🚓 چارطرح کے انسان                                              |
| 157    | ه قالب کی زندگی                                                |
| 157    | 🚓 کا فرکی زندگی کے دوکام                                       |
| 158    | 🚓 قالب کی زندگی ، حیوانی زندگی ہے                              |
| 159    | 🚓 قلب کی زندگی                                                 |
| 159    | اسلامی زندگی                                                   |
|        |                                                                |

| صخمبر | منوانات ،                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 160   | انام کے مسلمان سیان سیان سیان سیان سیان سیان سیان سی       |
| 162   | ه مقصدِ زندگی بس مال کما نا                                |
| 162   | کفارکے مشابہ زندگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| 163   | 🍪 نفسِ امارہ کے مار بےلوگ                                  |
| 164   | 🚓 بغملی کی بنیادی وجه                                      |
| 166   | 🚓 🛈 ايماني زندگي                                           |
| 166   | ه دورنگی زندگی                                             |
| 167   | 🚓 دورنگی زندگی کاوبال،اعمال ضائع                           |
| 169   | 🚓 اعمال ضائع ہونے کی وجہ نفس پرتق                          |
| 170   | الله خانقاه میں آنے کا مقصد، اصلاحِ نفس                    |
| 170   | الله بڑے خطرے کی بات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال |
| 171   | الله کاتے دھا گے توڑنے والی بڑھیا کی مثال                  |
| 172   | احمانی زندگی                                               |
| 173   | احمانی کیفیت کے واقعات                                     |
| 175   | ه اجتماع كامقصد، كيفيت احسان كاحصول                        |
| 175   | ه ایک قاضی اور چارگواه موجود                               |
| 176   | احسانی کیفیت کے دودرجات                                    |
| 177   | اصلی ذا کرکون ہوتا ہے؟                                     |
| 178   | المنتخير كے حامل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا      |
| 180   | الله ونیاکے لیے رول ماڈل انسان                             |
|       | 1                                                          |

| صفحتمبر | عسنوانات                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 181     | ه مومن کامل بننے کی ضرورت                                    |
| 182     | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                      |
| 182     | ،<br>هُ این آپ کواللہ کے حضور پیش کریں!                      |
| 185     | فی عورت کی اللہ سے دوستی                                     |
| 186     | 🚓 الله تعالیٰ کی بے شار نعمتیں                               |
| 186     | 🚓 بینائی کی نعمت                                             |
| 187     | 🕏 ساعت کی نعمت                                               |
| 187     | ناک کے عضو کی نعمت                                           |
| 188     | 🚓 زبان کی نعمت                                               |
| 188     | 🚓 ہونٹوں کی فعت                                              |
| 188     | ہاضمے کی نعمت                                                |
| 189     | پاتھوں کی نعمت                                               |
| 189     | ياوَل كى نعت                                                 |
| 190     | 🚓 نعمتوں کاشکر کیسےادا ہو؟                                   |
| 190     | چه                                                           |
| 190     | عقل سے شہوت کا کنٹرول                                        |
| 191     | 🚓 الله تعالی نے ہرجاندار کوکوئی نہ کوئی حفاظتی ہتھیار دیا ہے |
| 193     | 🚓 ناموں کی حفاظت کے لیے عقل کا استعمال                       |
| 194     | 🚓 آج کل کی لڑ کیوں کی بے عقلی                                |
| 194     | 🚓 عورت اپنی عزت و آبر و کی حفاظت کیسے کر ہے؟                 |

| صفحتمبر | عسنوانات                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 195     | 🗞 حفاظت ِناموں کے لیےاللہ سے دعا                                     |
| 195     | 🕸 الله کی رحمت سے تو بہ کی تو فیق                                    |
| 197     | 🚓 اجتماع میں آنے کا مقصد                                             |
| 197     | محبت کے کہتے ہیں؟                                                    |
| 198     | الله بندے کارزق بڑھاتے چلے جاتے ہیں                                  |
| 198     | 🗞 ماں باپ کی محبت نو جوانوں کو انتہائی اقدام سے روکتی ہے             |
| 200     | 🚓 تائب گنامگار کے ساتھ رب کریم کامعاملہ                              |
| 200     | 🕏 عذاب، بندے کی سرکشی پر ملتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 201     | ایک نیکی پرجنت                                                       |
| 203     | الله ایمان والول کے دوست ہیں                                         |
| 203     | ه دوست اپنے دوست کا خیال رکھتا ہے                                    |
| 204     | 🚓 الله تعالیٰ کود وست بنایئے!                                        |
| 204     | 🚓 پائیدار کاعشق ہی پائیدار ہے                                        |
| 205     | 🗫 چالیس ساله گناه گار کی الله سے دوستی                               |
| 206     | 🚓 بندے اور رب میں فرق                                                |
| 209     | 🚓 صنم اور صدیمیں فرق                                                 |
| 210     | دلوں من کئی تیری بن گئی                                              |
| 211     | ه آسيه بنتِ مزاحم للنُّهُا كي فرياد                                  |
| 211     | ه خوله دلی کامشکل میں اللہ کو پکارنا                                 |
| 213     | ا 🚓 فقط الله بی کو پکارنا ہے                                         |
|         |                                                                      |

| صفحةمبر | عسنوانات                                       |
|---------|------------------------------------------------|
| 215     | ﴿ مومن كامل كامقام                             |
| 216     | ه الله ك خزانول ب نفع لينه كاطريقه             |
| 217     | ھے                                             |
| 217     | 🚓 دین کے لیے طلب ضروری                         |
| 218     | 🚓 حضرت موسی عالبَیْلاً کا اظها رطلب            |
| 219     | 🚓 عالم اكبراور عالم اصغر                       |
| 220     | عالم اصغر کا حکم عالم اکبرپر                   |
| 221     | 🚓 قرآن مجید ہے مثالیں                          |
| 222     | ه مومن کی سربلندی                              |
| 223     | 🚓 دنیامومن کی قدموں میں                        |
| 223     | حضرت انس خلفتهٔ کا مال                         |
| 224     | الله عفرت عمرهالغنهٔ كادسترخوال                |
| 224     | 🚓 زبیر بنعوام خالفنهٔ کی میراث                 |
| 224     | حضرت حسن خاللته کے ہدایہ                       |
| 225     | 🚓 ایک بدو کا دستر خوان                         |
| 225     | 🚽 🚓 عبدالرحمن بن عوف طالغيُّهٔ کی دولت         |
| 225     | 🚓 صحابة للغنَّهُ كى صدقات وخيرات ميں وسعت      |
| 226     | ه مومن مخلوق سے نہیں ، اللہ سے لیتا ہے         |
| 227     | 🚓 مومن کی شان                                  |
| 228     | الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال |

神神 神神

| صفحنبر | مسنوانات                                      |
|--------|-----------------------------------------------|
| 229    | 🚓 نیک اعمال ہے محبیل پیدا ہوتی ہیں            |
| 229    | 🕸 کلمہاخوت سکھا تا ہے                         |
| 230    | 🚓 نماز مساوات سکھاتی ہے                       |
| 230    | 🚓 روزه همدر دی سکھا تا ہے                     |
| 232    | 🚓 زکوۃ غریب پروری سکھاتی ہے۔                  |
| 234    | 🚓 حج اجتماعیت سکھاتی ہے                       |
| 236    | هه دین اسلام کی خوبصورتی                      |
| 237    | 🚓 اسلام ہمیں تسلیم سکھا تا ہے۔                |
| 238    | 🚓 مومن کامل کے چپھا نعامات                    |
| 238    | ا 🚓 پہلاانعام:اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے   |
| 240    | هی صحابہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مدد             |
| 241    | 🚓 الله کی مدوکیسے اتری                        |
| 242    | 🚓 جنگ احزاب میں الله کی مدد                   |
| 243    | 🚓 یہود کے خلاف اللہ کی مدد                    |
| 244    | هه الله کی مددوالا بلزا بوری کا ئنات پر بھاری |
| 245    | 🚓 دوسراانعام:عزت ملتی ہے                      |
| 247    | 🚓 تیسراانعام: الله تعالی امن عطافر ماتے ہیں   |
| 249    | ا الله العام: مقام تنخیر نصیب ہوتا ہے         |
| 249    | 🚓 زمین کی فرما نبر داری                       |
| 249    | 🚓 ہوا کی فرما نبرداری                         |
|        |                                               |

| صفحتمبر | عسنوانات                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 250     | هٔ آگ کی فر ما نبر داری                                       |
| 250     | 🕸 دریا کی فرمانبرداری                                         |
| 251     | نهربےاڑ 🍪                                                     |
| 251     | 🚓 درندول کی فرمانبرداری                                       |
| 253     | 🚓 سمندرول پر حکومت                                            |
| 254     | 🚓 خلافتِ ارضی مر دِمومن کی میراث ہے                           |
| 256     | ا کھی چھٹاانعام: انسان مستجاب الدعوات بنتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 257     | 🚓 قبرص کی فتح پرابودردا کارونا                                |
| 258     | پین کی شکست میں عبرت                                          |
| 258     | 🗞 نھوک وننگ کی اصل وجہ                                        |
| 260     | 🚓 محباح بن یوسف کی نصیحت                                      |
| 260     | 🚓 حضرت على النُّنطُ كا فرمان                                  |
| 261     | 🚓 مردمومن علامه اقبال کے اشعار میں                            |
|         |                                                               |



﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ (المائده: ٥٣)

عسلامات محبت اور داستان محبت

بیان: محبوب العلمهاء والصلحاء، زبدة الساللین، سراج العارفین حضرت مولانا پیرذ والفقارا حمد نقشبندی مجددی دامت بر کاتهم تاریخ: 22 مارچ 2014ء، بروز ہفتہ، ۲۰ جمادی الاولی ۵ ۱۳۳ هے موقع: اٹھار ہواں سالانہ نقشبندی اجتماع، نشست بعدا زمغرب بمقام: جامع مسجد زینب، معہد الفقیر الاسلامی جھنگ

## علامات محبت اور داستان محبت 🎎

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ! فَاعُوْ ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْلِ الرَّحِيْمِ ( ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ ﴾ (المائده: ۵۳) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عُلِيْقِيْمَ:

((اَحِبُّوااللَّهُ مِنْ كُلِّ قُلُوبِكُمْ) (جامع العلم والحَمَّى اللهُ اللهُ مَنْ كُلِّ قُلُوبِكُمْ) (جامع العلم والحَمَّ البُوسَائِينَ ﴿ سُبُحُنَ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴾

ٱللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَّى السِّيدِينَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ

#### محبت مام عالم كى حركات كاموجب ہے:

الله تعالی نے اس کا ئنات کی بعض چیز وں کو قدرتی طور پر بعض چیز وں کی طرف میلان عطا کر دیا ہے۔ یہ میلان اگر ہے جان چیز وں میں ہوتو اسے'' کشش'' کہتے ہیں۔ چاند ہیں۔ چنا نچہ زمین ہر کسی کو اپنی طرف کھینچی ہے، اسے'' کشش تقل'' کہتے ہیں، تو یہ ایک کشش بھی اپنی طرف کھینچیا ہے، دوسرے سیارے بھی کھینچتے ہیں، تو یہ ایک کشش کھی اپنی طرف کھینچیا ہے، دوسرے سیارے بھی کھینچتے ہیں، تو یہ ایک کشش کو زندہ لوگوں میں ہوجائے تو اسے'' محبت'' کہتے ہیں۔

اگرآپغورکریں تو عالم علوی اور عالم سفلی کی جتنی بھی حرکات ہیں ،ان کا موجب ہے جہتنی بھی حرکات ہورہی



ہیں وہ اسی کشش کی وجہ سے ہور ہی ہیں۔اوراس کا ئنات میں انسانوں کے درمیان بھی جوزندگی گزرر ہی ہے، اس کا سبب محبت ہی ہوتی ہے۔ چاہے وہ شرعی محبت ہو یا غیر شرعی محبت ہو، مگر ہر کام کے پیچھے آپ کو محبت ہی نظر آئے گی۔ اس کے بغیر نہ سارے حرکت کر سکتے ہیں، نہ ہوائیں چل سکتی ہیں اور نہ نیج زمین سے باہرنکل سکتا ہے۔ ہر چیز کا اصل موجب محبت ہی ہے۔

محبت ....انسانی معاشرت کانیوکیس:

انسانی معاشرے کو دیکھیں تو معاشرے کا مرکز اور محور محبت ہی ہے۔ گھر میں دیکھیں تو

..... ماں باپ کی اولا د کے ساتھ محبت

.....میاں بیوی کی آپس میں محبت

.....بهن بھائی کی محبت

..... بھائی بھائی کی محبت

.....رشته دارول کی محبت

.....دومسلمان بھائیوں کے درمیان محبت

ان سب محبتوں سے معاشرت تشکیل پاتی ہے۔تو بیر محبت اصل میں تمام معاشرے کا نیوکلیس ہے،تمام معاشرے کا مرکز ہے۔اس کی وجہ سے انسان آپس میں مل جل کررہتے ہیں۔

#### محبت كالصل اصول:

لیکن اصل اصول میہ ہے کہ اللہ رب العزت سے بندے کی جومحبت ہے وہ ان تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے۔اگر کوئی بندہ کسی سے الیبی محبت کرے کہ بیرمحبت الله تعالیٰ کی محبت سے بڑھ جائے تو پھریہ چیز گناہ بن جائے گی۔ الله تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

وَّقُلْ إِنْ كَانَ الْبَاوُكُمْ وَالْبَنَاوُكُمْ وَالْبَنَاوُكُمْ وَالْحُوانُكُمْ وَاذُوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَامُوَالُ واقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَعَشِيْرِتُكُمْ وَامُوالُ واقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَعَمَلِينُ تَرْضَوْلِهِ وَجِهَادٍ فِي وَمَسْكِنُ تَرْضَوْلِهِ وَجِهَادٍ فِي اللهُ بِأَمْدِهِ ﴿ (التوبة: ٢٣) سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّيْ يَأْتِي اللهُ بِأَمْدِهِ ﴿ (التوبة: ٢٣) ﴿ التوبة: ٢٣) مَنْ اللهُ بِأَمْدِهِ ﴿ (التوبة: ٢٣) مَنْ اللهُ بِأَمْدِهِ ﴿ (التوبة: ٢٣) مِهُ وَكُولُ اللهُ اللهُ وَوَلَّ بَعْمُ اللهُ وَوَلَّ جَوْمَ مَنْ اللهُ وَوَلَّ اللهُ اللهُ اللهُ وَوَلَّ اللهُ عَلَيْ مَانَ جَوْمَهِ بِيلَ بَهُ مِيلًا اللهُ اوراسُ كَرسول ساوراس كَرسول ساوراس كَراتُ للهُ وَاللهُ اللهُ ا

معلوم ہوا کہ میحبتیں جائز ہیں، مگراللہ کی محبت سے بنیجے ہونی چاہمییں ۔ کہنے کا مقصد ریہ ہے کہ اے میرے بندے! تمہارے راستے میں میحبتیں آئیں گی، مگرتمہارا کام ریہ ہے کہ اگر میحبتیں رکاوٹ بنے لگیں توتم ان محبتوں پر پاؤں رکھ کرآ گے گزر جانا، تمہاری اصل منزل کوئی اور ہے۔اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں غالب ہونی چاہیے۔

#### الله تعالیٰ سے پورے دل سے محبت کرو:

نى ئىلىلىلى جب مدينه طيبة شريف لائة و پہلے خطبے ميں بدالفاظ ارشاد فرمائ: ((اَحِبُّوااللهُ مِنْ كُلِّ قُلُوبِكُمْ) (جامع العلوم والحكم: ٣١٦س)



''(اے ایمان والو!) تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورے دل کے ساتھ محبت کرو۔''

بسااوقات انسان ادھور نے دل سے محبت کرتا ہے، یعنی دل میں کئی مجبتیں ہوتی ہیں، کیکن آپ طافیا نے فرما یا کہ اللہ سے جب محبت کروتو پورے دل سے محبت کرو، اللہ کے حوالے کردو، اس دل کو اللہ کی محبت سے بھرلو، اللہ کی محبت سے لبریز کرلو، بیدل اللہ کے لیے وقف کردو، حتی کہ سینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی آ جائے۔

ایک اور حدیث مبار کہ میں نبی عَالِیْلاً نے ارشا وفر مایا:

﴿ أَجِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغُنُّوُ كُمُ مِنْ نِعَهِم ﴾ (ترندی، مدیث:۳۷۹) ''الله تعالیٰ ہے محبت کرو ، اس لیے کہ اس نے تنہیں کھانے کے لیے کیا کیا 'نعتیں عطافر مائی ہیں۔''

الله تعالی نے چونکہ ہمیں نعمتوں سے بھی نوازا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محسن حقیقی الله دب العزت سے ٹوٹ کر پیار کریں ، دیکھا جائے تو جانوروں کو بھی اپنے محسن سے محبت ہوتی ہے ، ہم تو پھرانسان ہیں۔

### لفظ ''الله''محبت کی دعوت دیتاہے:

یہ جو' اللہ' کا لفظ ہے میر مجت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ولا گاسے بنااور عربی زبان میں بھی ' والا' کا مطلب ہوتا ہے۔
میں ولا گا اور وَلِه کا معنی محبت ہوتا ہے۔ اردوزبان میں بھی ' والا' کا مطلب ہوتا ہے ' شیرا' یعنی محبت کرنے والا۔ چنانچہ حضرت مولا نافضل الرحمن گنج مراد آبادی بھٹ نے اللہ کے نام کا جو ترجمہ کیا ہے وہ' من موہن' کیا ہے، یعنی دل کو پسند آنے والا۔ تو جب ہم اللہ کو' اللہ' کے نام سے پکارتے ہیں تو ہم دوسر کے لفظوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں: ' اے ہمارے دلوں کے محبوب!' تو اللہ تعالی کا نام ہی ایسا ہے کہ جس کا

معنیٰ دلول کامحبوب بنتاہے۔

عشق کی پڑیا فقط انسان کوملی ہے:

اور یے محبت کرنا دل کا کام ہے۔حواسِ خمسہ کی جولذتیں ہیں ،ان میں تو جانور بھی انسان کے ساتھ شریک ہیں۔ ہمیں بھی حواسِ خمسہ کی لذتیں ملتی ہیں اور حیوانوں کو بھی ملتی ہیں ،لیکن دل کی محبت کا مزہ صرف انسان کا خاصہ ہے ،اس میں جانور شریک نہیں ہیں ، یہ چیزانسان کو جانوروں سے ممتاز کردیتی ہے۔

''اللہ'' کا لفظ قرآن مجید میں 2698 مرتبہ استعال ہوا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے نام کو کثرت سے استعال کیا کہ میرے بندے میرے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں گے ، ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد میرا نام پڑھیں گے تو ان کے دلوں میں میری محبت بھرے گی اور ان کو میرا کلام پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ بیعشق کی پڑیا اللہ رب العزت نے فقط انسان کوعطافر مائی ہے۔ چنانچہ کہنے والے نے کہا: ہمر کہ عاشق شد جمال ذات را اوست سید جملہ موجودات را اوست سید جملہ موجودات را دوست سید جملہ موجودات را مردار بن جا تاہے ، وہ باتی تمام مخلوق کا سردار بن جا تاہے ، وہ باتی تمام مخلوق کا سردار بن جا تاہے۔''

عقل و دل و نگاہ کا مرشد اوّلیں ہے عشق
عشق نہ ہو تو شرع و دین بتکدہ تصورات
اگردین میں سے اللہ تعالی کی محبت کوالگ کر دیا جائے تو بقیہ چندتصورات کے
سوااورکوئی چیز نہیں بچتی۔اس لیے دین کی بنیاداصل میں اللہ رب العزت کے ساتھ
محبت ہی ہے۔



## عشاق کی دوشمیں

عاشق کی دوقشمیں ہوتی ہیں:

#### 🕦 عاشق ذاتی:

ایک ہوتا ہے عاش ذاتی ، جیسے مال کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹا خوبصورت ہو تو بھی محبت ہوتی ہے اورخوبصورت نہ ہوتو بھی محبت ہوتی ہے ، اس لیے کہ وہ مال ہے۔ یہ ذاتی محبت کہلاتی ہے ۔ پچھ بندول کو اللہ تعالیٰ سے ذاتی محبت ہوتی ہے ۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ، مگر اس کے بدلے وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب نہیں کرتے ، بلکہ اللہ کی رضا ہی کے طلب گار ہوتے ہیں ۔

مشہور واقعہ ہے کہ رابعہ بھریہ ﷺ پرایک دفعہ عجیب کیفیت طاری ہوئی۔اس
کیفیت میں انہوں نے ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا لیا اور دوسرے ہاتھ میں تھوڑی ی
آگ لی اور چل پڑیں۔کسی نے پوچھا کہ کہاں جارہی ہیں؟ کہنے گئیں کہ میں نے
دیکھا ہے کہ بعض لوگ جنت کی طلب میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور بعض لوگ جہنم
کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میں چلتی ہوں،اگر ہو سکے تو میں جنت میں
آگ لگا دوں اور جہنم کی آگ کو بجھا دوں، تا کہ اللہ کے بندے فقط اللہ کی رضا کے
لیے اس کی عبادت کر میں، اللہ کی رضا حاصل ہوجائے،اس سے بڑھ کر اور کیا جزا
ہوسکتی ہے؟ تو یہ حضرات عاشق ذاتی کہلاتے ہیں۔

#### ﴿ عاشق احساني:

کچھ ہمارے جیسے عاشق ہوتے ہیں ، وہ عاشق احسانی کہلاتے ہیں ۔ یعنی جب

الله تعالی نعمتیں دیتے ہیں تو منعم حقیقی سے محبت ہوجاتی ہے۔ ہم نے جانوروں کو بھی دیکھا کہ اگرلوگ جانوروں کو بچھ غذا دینا شروع کر دیں تو جانوران سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ سرکس میں آپ نے شیر کو دیکھا ہوگا کہ جواسے خوراک کھلانے والا بندہ ہو تاہے، وہ اس کے منہ میں بھی ہاتھ ڈال دیتوشیراس کو بچھ نہیں کہتا۔ اگر درند ہے بھی اپنے پالنے والے اور اپنے احسان کرنے والے کے ساتھ آئی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو انسان تو بالآ خرانسان ہے، الله تعالی نے ہمیں دنیا میں دین دیا، صحت کی سلامتی دی ، عزتیں دیں ، معلوم نہیں کتنی نعمتیں دیں ، جو ہم گن بھی نہیں سکتے ۔ تو محن حقیقی دی ، عزتیں دیں ، معلوم نہیں کتنی نعمتیں دیں ، جو ہم گن بھی نہیں سکتے ۔ تو محن حقیقی کا بندہ ہوتا ہے۔ ) لہٰذا ہمیں بھی اپنے منعم حقیقی الله تعالی سے محبت کے۔

ہماری میرمجت ، محبت احسانی ہے ۔ اسی لیے جب ذرا سے حالات بدلتے ہیں تو ہماری تیرمجت ، محبت احسانی ہے ۔ اسی لیے جب ذرا سے حالات بدلتے ہیں تو ہماری تمام محبتیں ختم ہو جاتی ہیں ، اور انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے ۔ پھر پوچسیں : بھنی ! آپ مسجد کیوں نہیں آتے ؟ کہتے ہیں : جی کاروبار میں پچھاو نچ نے ہے ، ٹھیک ہوتا ہو جائے گی تو آ جاؤں گا ۔ یعنی ہم مسجد بھی تب آتے ہیں جب کاروبار وغیرہ ٹھیک ہوتا ہے ، اگر پچھ خراب ہو جائے تو پھر مسجد آنا بھی یا دنہیں ہوتا ۔ اِن کو کہتے ہیں : عاشق احسانی ، یعنی یہا حسان کی وجہ سے عاشق ہوتے ہیں ۔

#### عاشق بننے کے لیے کٹنا پڑتا ہے:

عاشق بننے کے لیے باقی تمام چیزوں سے قلبی طور پر کٹنا پڑتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی محبت ملنے کی شرط یہ ہے کہ بندے کے دل میں کسی اور چیز کی محبت نہ ہو۔مرادیہ ہے کہ فقط شرعی محبتیں دل میں ہوں ،نفسانی ،شہوانی ،شیطانی محبتوں سے دل پاک ہو۔ اس لیے فرمایا:



﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ﴾ (الزمل: ٥) ''اوراپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو،اورسب سے الگ ہوکر بورے کے بورے اس کے ہور ہو۔'

تبةل کے معنی مفسرین نے لکھے ہیں: اخلاص اختیار کراور ہر چیز پراللہ کوتر جیج دے۔اوربعض مفسرین نے لکھا کہ تبدیلہے مرادیہ ہے کہ جو چیز تجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے سے رو کے تو پھر قدم رکھ کراس کو کاٹ دے اور قدم رکھ کرآ گے چلا جا، تا کہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے ۔ جب تک انسان قلبی طور پر مخلوق سے نہیں کٹے گااس وفت تک اللہ تعالی سے نہیں جڑ سکے گا مخلوق سے کٹنا ضروری ہے، کہ دل میں محبت ہو تو فقط اللہ کے لیے ہوا ورکسی کی محبت دل میں غالب نہ ہو۔ دل کو ماسویٰ سے خالی کرنا

#### الله کی محبت اور ماسویٰ کی محبت ایک دوسرے کی ضد ہیں:

یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ماسویٰ کی محبت پیدایک دوسرے کی ضد ہیں ، قلب میں ایک ہی چیز آسکتی ہے۔اگر ماسویٰ کی محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی محیت دل میں نہیں ڈالیں گے اورا گر دل ماسویٰ کی محبت سے خالی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت دل میں عطافر ما دیں گے۔

ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں:

'' میں بندے کے دل کومحبت کی نظر سے دیکھتا ہوں ، جب دیکھتا ہوں کہ وہ ہر غیر سے خالی ہے توایسے دل کو میں اپنی محبت سے بھر دیا کرتا ہوں ۔''

ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت یانے کے لیے اپنے دل کو ماسویٰ سے خالی کرنا پڑے گا، ان دونوں محبتوں میں سے جو توی ہوتی ہے ،وہ دوسری محبت کو دل سے نکال دیتی ہے۔ چنانچہا گرنفسانی محبت قوی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت انسان محسوس نہیں کر سکے گااورا گراللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوگی تو ایسا بندہ نفسانی محبوں سے بچار ہے گا۔

#### محبت ِ الهي سے إعراض يرعذاب:

اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو تحف اللہ تعالیٰ کی محبت سے اعراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بند ہے کوغیروں کی محبت میں گرفتار کردیتے ہیں۔ یہ محبت غیر بھی ایک عذاب ہے۔ جیسے ہم دوسری چیز وں کوعذاب سمجھتے ہیں اسی طرح مخلوق کی نفسانی اور شیطانی محبتیں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہیں۔ اور یہ عذاب اس لیے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کی محبت سے اعراض کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ایسے بندے ہوں سے محبت کرتے ہیں ، عورتوں سے محبت کرتے ہیں ، امرد (بچوں) سے محبت کرتے ہیں ، کاروبار سے محبت کرتے ہیں ، وال سے محبت کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ فصیب نہیں ہوتی ۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ تم میری محبت کے لیے پریشان نہیں ہوتے ، اس کے لیے کوشش نہیں کرتے ، میں بھی شہیں غیر کے حوالے کر دیتا ہوں ، لہذاوہ بندہ غیر کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے۔

سب سے زیادہ شریک نفس کو بنایا گیا: الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَلَ اللهَ هُولِهُ ﴾ (الجاثية: ٢٣) '' پيركياتم نے اسے بھی ديکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بناليا 'نے۔''



توجیسے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ایسے ہی نفس کی بھی عبادت ہوتی ہے۔ اور سے
چیز ذہن میں رکھیں کہ پوری کی پوری کا ئنات میں کسی بت کی اتنی عبادت نہیں ہوئی
حتنی عبادت انسان نے اپنے نفس کی کی ہے۔ اس کا ئنات میں سب سے زیادہ اللہ کی
عبادت ہوئی ہے، یا پھر اللہ کے بعد انسان نے اپنے نفس کی پوجا کی ہے۔ بیسب سے
بڑا معبود ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک بنتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ نفسانی محبتیں
بالکل نا پہند ہیں۔

#### ڈ <u>صلنے والوں سے محبت یا ئیدار نہیں ہوتی:</u>

انسان اگراللہ تعالیٰ کا عاشق بننا چاہے تواس کو ہرغیر سے، ماسویٰ سے کٹنا پڑے گا۔ سید ناابراہیم عَالِیْلِا کی مثال دیکھ لیجیے کہ انہوں نے ستارے کودیکھا تو فر مایا:

﴿قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفِلِيْنَ ﴾ (الانعام: ٢٧)

د ميں ڈھلنے والوں سے محبت نہيں کرتا۔''

توانسان مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے حبتیں جھوڑ دے اوراس ذات

سے محبت کرے جوحی و قیتو ہرہے۔مولاناروم میشنٹ نے فرمایا: س

عشق با مرده نه باشد پائیدار عشق را باحی و باقیوم دار

'' مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے محبت پائیدار نہیں ہوتی ہمجت کرنی ہے۔'' ہے تواس ذات سے کروجو ہمیشہ زندہ رہنے والی اور قیوم ذات ہے۔''

#### جلوت کے لیے خلوت ضروری ہے:

محبت کے قابل تو فقط اللہ کی ذات ہے، محبت تو فقط اللہ تعالی کو بھی ہے کہ انسان ٹوٹ کراینے اللہ سے پیار کرے۔اس لیے ابراہیم علینیلائے فرمایا تھا: ﴿ فَإِنَّهُمْ عَكُو ۗ لِيَّ إِلَّا رَبَّ الْعُلَمِيْنَ ﴾ (الشراء: 22)

'' بے شک وہ میرے شمن ہیں ،سوائے اللّہ تعالیٰ کے۔'

لیعنی اللّٰہ تعالیٰ کے سوا باقی ہر چیز انسان کو اپنی شمن محسوس ہونے لگ جائے۔انسان کا ہرغیر سے قطعہ تعلق ہوجائے تو پھر اللّہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت ڈالتے ہیں۔اسی کو حضرت خواجہ مجذوب مُحِسَّة نے فرمایا:

ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئ اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئ جب تک انسان دل میں خلوت نہیں پیدا کرےگا،اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے دل کواپنی تجلی گاہنمیں بنائے گا،اللہ کی جلوت نصیب نہیں ہوگی ۔

ایک تم سے کیا محبت ہو گئ ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئ جب محبت ہوجائے تو پھرا گرمحجوب کسی بات پرنا راضگی کا اظہار کریے تو انسان کو اس کی ناراضگی بری نہیں گئی۔فرمایا:

لاکھ حجمڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل
ہو گئی اب تو محبت ہو گئی
پیاللہ تعالیٰ کی عجیب نعمت ہے۔اورآ گے عجیب بات فرماتے ہیں:
پڑ گئی تھی ان پر بھولے سے نظر
بات اتن تھی قیامت ہو گئی
واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت کا رشتہ جب دل میں جڑ جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں
پھرانقلاب آ جاتا ہے۔



## بندے کی اللہ تعالی سے محبت کی علامات

ہمیں کیے پتہ چلے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے الیں محبت ہے یانہیں؟ ہمارے اکا بر نے اس کی علامات بیان کی ہیں ، ہم ان علامات کے ذریعے اپنے دل کی کیفیت کو جانچ سکتے ہیں ، اس کی پڑتال کر سکتے ہیں۔

## پہلی علامت (اللّٰہ کی طلب میں بے قرار ہونا

پہلی علامت یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتو اللہ تعالیٰ کی طلب میں اس کو بے قراری محسوس ہوتی ہے۔ نفسانی محبتوں میں بھی لوگ ایک دوسر ہے کو Miss کرتے ہیں، آپ آج کل یہ فقرہ عام سنیں گے:

I love you. I Miss you.

لیکن میں ہوکہ انسان اللہ کے بارے میں ہوکہ انسان اللہ کے لیے اداس ہو اور اللہ تعالیٰ کو Miss you کرے اور پھر اس کا دل چاہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات انسان ویسے تو نہیں کرسکتا، نہ ہم کلامی کرسکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے نماز کو بہانہ بنا تاہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر بار بار نماز پڑھے تھے، کمبی کمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، ساری ساری رات عبادت کر بار بار بار نماز پڑھے۔ اصل میں ان کی نماز مجبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہوتی تھی، وہ کوئی حاکم کی برگار نہیں ہوتی تھی، بلکہ لقائے یار کا سبب بنا کرتی تھی۔ اس لیے وہ پوری پوری رات نماز میں گزار دیا کرتے تھے۔

جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے بقر اری ہوتو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے ستی ختم ہوجاتی ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بند سے کی طبیعت میں ستی ہر گرنہیں ہوتی ۔ جولوگ کہتے ہیں: او جی! کیا کریں ہم تو سستی کی وجہ سے پچھ کر ہی نہیں سکتے ، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھی ! سستی کا علاج چستی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ محبت میں ہمت سے قدم آگے بڑھا ئیں، تا کہ ہم اعمال کو یا بندی کے ساتھ کر سکیں۔

## دوسری علامت (نماز کاذوق وشوق ہونا)

الله تعالی ہے محبت کی دوسری علامت بیہ ہے کہ وہ کثر تو ہجود کرتا ہے، یعنی اکثر و
بیشتر نماز اور نوافل کے اندر مشغول رہتا ہے۔ جیسے دنیا میں کسی ہے محبت ہوتو انسان بار
بار اس سے ملنے کے بہانے ڈھونڈ تا ہے کہ ملاقات ہو جائے، چہرے پر نظر پڑ
جائے۔ مومن اس دنیا میں الله تعالی سے محبت کیسے کرسکتا ہے؟ اس کے لیے الله تعالی
نے نماز کو بہانہ بنا دیا۔ اے میرے بندے! جب تیرا مجھ سے ملنے کا دل کرے ، تو
محبوبے حقیقی کود کھر ہا ہو جا اور دور کعت کی نیت باندھ لے ، ایسے عبادت کر جیسے تو اپنے
محبوبے حقیقی کود کھر ہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہوتو کم از کم یہ تصور باندہ لینا کہ الله
تحمید کیور ہاہے ، تیرے دل کو تسلی مل جائے گی۔ رب کریم نے ہم پر کتنی مہر بانی فر مائی
کہ جنت میں دیدار ہوگا، مگر فر مایا کہ دنیا میں اس دیدار کاتم تصور کر سکتے ہو...!

#### نماز الله تعالى سے ملاقات كابہانه:

اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جس بندے کی شادی ہونی ہووہ اپنے تخیل میں کئی



د فعہ دولہا بنتا ہے ..... بارات کے دن میں یہ پہنوں گا ..... ولیمہ کے دن اس طرح کے کپڑے پہنوں گا ..... وہ اینے تصور میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ ملاقات کے دن میں اپنی بیوی ہے کس طرح ملوں گا؟ بینما زبھی اللہ تعالیٰ سے ملا قات سے پہلے کا تخیل ہے،اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فر ما یا کہ میرے بندے! ملا قات کا وعدہ تو ہے جنت میں انیکن محبت بے قرار کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ تسلی ملے، اس کی تسلی میہ ہے کہ جب تمہارا دنیا میں ملنے کو دل چاہے توتم دور کعت پڑھنے کے لیے مصلے پر آ جانا ہمہیں گویا مجھ سے ملا قات کا موقع نصیب ہوجائے گا۔ گویا پینماز اللہ سے ملا قات کا ایک بہانہ ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے: بندہ جب نماز میں سور و فاتحہ پڑھتا ہے:

﴿ٱلْحَمْدُ لِيَّهُ وَتِالْعُلَمِينَ

الله تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں:

((تحمِلَ فِي عَبْدِيمِ) (ابوداود، حديث: ۸۲۱) ''میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔''

پھراگلی آیت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دیتے ہیں۔تو یہ گویا ہم کلامی ہے۔انسان نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملا قات کرر ہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہورہی ہوتی ہے۔اس لیےہم جیسے عام لوگ توعبادت کے اجر کی وجہ سے نفلیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ دور کعت پڑھ لیں گے توایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ جواللّٰہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ ان اجروں اور ثوابوں کونہیں دیکھتے ، وہ تواللّٰہ کی محبت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔اس لیے سی نے کیا عجیب بات کہی! بندگی ہے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب وعذاب کیا جانیں کس میں کتنا ثواب ملتا ہے عشق والے حساب کیا جانمیں

عشق والوں کو حساب و کتاب سے کیا واسطہ؟ وہ تو اللہ کی محبت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔

## تیسری علامت رات کوالله تعالی سے راز و نیاز کی باتیں کرنا

تہجد کی نماز میں رات کو کھڑا ہونا اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا ، یہ بھی محبت کی علامت ہوتی ہے۔

مجھ کو اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں تاروں سے پوچھ لو میری رودادِ زندگی راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں

تو محبت انسان کوراتوں کو جگاتی ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جن کے آپس میں کوئی تعلقات بن جاتے ہیں تورات کودو بجے ٹیلی فون ہور ہاہے، تین بجے ٹیلی فون ہور ہاہے، رات کو میں جز ہورہے ہیں۔ ساری ساری رات جاگتے ہیں ، محبت ان کو سونے نہیں دیتی ، سوتے وہی ہیں جو غفلت میں گرفتار ہوتے ہیں۔

#### نبي علينا ووالما كالسجيدة محبت:

سیدہ عائشہ صدیقہ ڈالٹیٹافر ماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب سلانیٹ رات کوعبادت کرتے سے ایسے ایک وفات تو نہیں سے ایک وفات تو نہیں ہوگئ ، میں نے بنی علیہ ایک کی وفات تو نہیں ہوگئ ، میں نے نبی علیہ ایک پاؤں کے انگو مطے کو پکڑ کر ہلایا ، بیدد کیھنے کے لیے کہ انجی زندگی ہے یا نہیں۔(التر غیب والتر ہیب:۳۱/۳)



ا تنالمباسجده کیا که دیکھنے والے کویی ڈرلگنے لگا کہ کہیں روح تونہیں پرواز کر گئی…! کتنالمباسجدہ کیا ہوگا! گھنٹوں کاسجدہ ہوگا۔اللہ کے حبیب ٹاٹٹیٹم اللہ کی بارگاہ میں ایساسجدہ کیا کرتے تھے۔

امام اعظم الوحنيفة وتتالثة كامعمول:

امام اعظم ابوحنیفہ بھٹالڈنے چالیس سال ایسے گزارے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیڑ ھاکرتے تھے۔ بیان کامعمول تھا۔

حضرت مولانا يحيل ميشات كاسجده:

کہتے ہیں کہ مولا نامحریحیٰ کا ندھلوی پیشائی بہت لمباسجدہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت! اتنا لمباسجدہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمانے لگے: جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کے قدموں پرسر رکھ دیا ہے، اب میراسراٹھانے کودل ہی نہیں کرتا۔ بیان کی محبت کی کیفیت ہوتی تھی ...!اللہ کے حبیب سالٹھا آیکٹم کو بھی ایسی ہی لذت ملتی تھی کہ سجدے میں سر ڈالتے تھے، پھر سراٹھانے کو جی نہیں جا ہتا تھا۔

ایک الله والے کی عبادت:

ایک اللہ والے تھے۔ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ایک دن اشراق کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے بیٹھے نینوآ گئی ، جِب آئکھ کھلی تو کہنے لگے: ﴿أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ كُانِي لَا تَشْبَعُ مِنَ النَّومِ ﴾

(المدخل لابرے الحاج: ۲۹۵/۱) ''میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ سے جونبیند سے سیر ہی نہیں ہوتی ۔'' حالانکہ ساری رات جاگتے رہے تھے،مگراس کے بعد بھی تھوڑی دیر کا سوناان کو پیندنہیں تھا۔تو جن کومحبت ہوتی ہےان کی راتیں اسی طرح جاگتے گزرتی ہیں۔

### ایک عاشق خداباندی کی عبادت شبانه:

ایک شخص کہتے ہیں کہ میں ایک باندی کو گھر کے کام کاج کرنے کے لیے لا یا۔ وہ کمزوری تھی اور کھاتی ہیتی بھی نہیں تھی ، گر گھر کے کام کاج وہ بہت تسلی سے کرتی تھی۔ جب رات کا وقت آتا تو وہ پوچھتی کہ آپ کو میری ضرورت ہے ؟ میں کہتا بنہیں، تو وہ مصلے پر کھڑی ہوجاتی اور ساری رات عبادت میں گزار دیتی ۔ ایک دن میری آ نکھ کھلی تو وہ تہجد میں ان الفاظ کے ساتھ دعا ما نگ رہی تھی: ''اے اللہ! آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم ۔'' جب اس نے یہ بات کی تو میں نے اس کوآ واز دی: اے اللہ! آپ کو بیکی ایس کے ایس کوآ واز دی: اے بیکی بین بین ہو کہ اللہ! آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم ؟ بول کہو کہ اللہ ایس کے بیمیں تو یہی کہوں گی کہ اللہ! آپ ومجھ سے محبت رکھنے کی قسم ۔ اگر واسط بھی دینا نے تو اپنی محبت کا دو ۔ کہنے لگا: جب میں نے یہ کہا تو وہ ناراض ہونے لگی اور کہنے گئی: میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ! آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم ۔ اور پھر کہنے گئی کہ اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ مجھے ساری رات بستر پر نہ لٹا تا ۔ مجھے جو مصلے پر بٹھا یا ہوا ہے ۔ ساری رات نہ جگا تا اور تجھے ساری رات بستر پر نہ لٹا تا ۔ مجھے جو مصلے پر بٹھا یا ہوا ہے ۔ تو مجھا یا ہوا ہے ۔

### مصلے پروفت گزارنا آسان ہیں:

تویہ حضرات ساری ساری رات اللہ کی محبت میں جاگتے تھے اور اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے مصلے پر کچھ دیر گزار ناکوئی آ سان کا منہیں ہوتا ، کوئی دو گھنٹے گزار کر دکھائے ، پندرہ منٹ بعد جسم میں تکیف شروع ہو جاتی ہے ، کبھی رانوں میں



تکلیف، بھی ٹخنوں میں تکلیف ، بھی پاؤں میں تکلیف ، مسٹی بندے کو اچھال کر سے بینک دیتا ہے۔ مصلّے پر وہی بیٹھ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت جی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارے اکابر اللہ کی محبت میں ساری ساری رات مراقبے ہیں گزار دیتے سے۔ وہ مصلے پر آتے تھے، اس طرح پر سکون ہوجاتے تھے جیسے بچہ مال کی گود میں آکر پُرسکون ہوجا تا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے۔

#### رات اچھی نہیں ، مگرراز و نیاز کے ساتھ:

امام رازی میشند فرماتے ہیں:

''اے اللہ! دن اچھانہیں لگتا، مگر تیری یاد کے ساتھ اور رات اچھی نہیں لگتی ، مگر تجھ سے راز ونیاز کے ساتھ۔''

آج نوجوانوں کے دل میں رازو نیاز کرنے کی تڑپنہیں ہے۔علامہ اقبال نے سے کہا: ۔

کس قدر تجھ پر گرال مبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ، ہال نیند تہمیں پیاری ہے

آج تو نیند پیاری ہے کہ انسان ساری رات سوتا ہے۔ ڈٹ کر کھاتے ہیں اور جم کرسوتے ہیں ، یہ بیلوں والی نشانی ہماری زندگی میں نظر آتی ہے۔ہم اللہ کی عبادت کے لیے رات کو جاگنے کے لیے رائپ رہے ہوں ، ترس رہے ہوں ، یہ نشانی نظر نہیں آتی۔

حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی بیشتا پنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے اکابر رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار کیا کرتے تھے جیسے دولہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوا کرتا ہے۔ وہ رات کواپنے رب سے مناجات میں مشغول ہوتے تھے،اس کیےاللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿ كَانُوْا قَلِيُلًا مِّنَ الَّيُلِ يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغُفِوْوْنَ ﴾ (الذاريات: ١٥-١٨)

''وہ رات کے وقت کم سوتے تھے،اورسحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے''

﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَرَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَرَبِّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَرَبِّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَرَبِّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَرَبِّهُمْ خَوْفًا وَاسْجِدة: ١١)

''ان کے پہلو(رات کے وقت) اپنے بستر وں سے جدا ہوتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کوڈراورامید (کے ملے جذبات) کے ساتھ پکاررہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جورزق دیاہے، وہ اس میں سے (نیکی کے کاموں) میں خرچ کرتے ہیں۔''

# چوتھی علامت تلاوت قر آن میں مزہ آنا

اور ایک نشانی یہ ہے کہ انسان کو تلاوت قرآن پاک میں مزہ آتا ہے۔ چونکہ جب محبوب سے محبت ہوتی ہے۔ اس کا خطال جب محبوب سے محبت ہوتی ہے۔ اس کا خطال جائے تو وہ بار بار پڑھتے ہیں ، اس کے Messages (پیغام) بار بار پڑھتے ہیں۔ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ میں نے تمہارامیسے دس دفعہ پڑھا، میں نے تمہارامیسے بانچ دفعہ پڑھا۔ ایسے ہی جس کواللہ تعالی سے محبت ہوتی ہے، پھراس کوقر آن پاک کی تلاوت کا مزہ آتا ہے۔ سید ناعثانِ غن ٹالٹی ڈرما یا کرتے تھے:



''لُو طَهُرَتُ قُلُوُ بُكُمُ مَا شَبِعْتُمْ مِّنُ كَلَامِ اللَّهِ'' ''اگرتمہارے دل پاک صاف ہوتے ( ان پر گناہوں کے اثرات نہ ہوتے ) تو کلام اللّٰہ کی تلاوت ہے بھی تمہارادل نہ بھرتا۔''

(جامع الاحاديث للسيوطي : ٢٣،٤٠١٩)

امام اعظم ابوحنیفہ محصلیہ رمضان المبارک میں 60 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ایک قرآن پاک دن میں،ایک قرآن پاک رات میں۔

ا مام شافعی عث بر ماتے ہیں ایک مرتبہ میں مکہ مکر مہے مدینہ طیبہ گیا تو مجھے رائے میں 16 دن لگے اور میں نے سولہ دنوں میں سولہ قرآن پاک مکمل کیے۔

ان اکابر کے دلول میں اللہ کی محبت الی تھی، قرآن پاک پڑھنے سے ان کوعشق تھا۔ جب دیکھو قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے تھے۔ بیشوق ایسے تھا جیسے آج کل نوجوان بچے اور بچیاں ڈائجسٹ پڑھتے ہیں ، اس میں عور تیں عشق مجازی سے متعلقہ کہانیاں پڑھتی ہیں ۔ کیوں؟ دل نفسانی محبت ہوتی ہے ، وہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ سے کہانیاں اچھی گئی ہیں ۔ جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے ، وہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ سے محبت کی داستان سمجھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا دل پھر اس قرآن پاک کی علاوت سے ہٹما ہی نہیں۔

### پانچویں علامت اطاعت میں مزہ آنا

ایک علامت بیہ ہے کہ جن کواللہ سے محبت ہوتی ہے ان کو نبی علیہ اللہ کی اطاعت میں مزہ آتا ہے۔عبداللہ بن مبارک مُشلہ کے اشعار ہیں: تَعْصِى الْرِلْةَ وَ اَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هُلَا لَعَبُرِيْ فِيْ الْفِعَالِ بَدِيْعٌ هُذَا لَعَبُرِيْ فِي الْفِعَالِ بَدِيْعٌ لَوْ كَانَ حُبُّك صَادِقًا لَاطَعْتَهُ لِوَ كَانَ حُبُّك صَادِقًا لَاطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِبَنْ يُعِبُ مُطِيْعٌ لِبَنْ يُعِبُ مُطِيْعٌ

(دیوان عبداللہ بن مبارک: ص10)

# چھٹی علامت (انتھک عبادت کرنا

ایک نشانی میرجی ہے کہ جس کواللہ تعالی سے محبت ہوتی ہے اس کو پھر عبادت سے تھکا وٹ نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے حضرت مرشد عالم بھائی کو بار ہادیکھا، کمباسفر کر کے گھر آتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ اب تو اتنی تھکن ہے کہ حضرت بس جاتے ہی لیٹ جا نمیں گی کہتے تھے: قر آن پڑھو۔ جا نمیں گی کہتے تھے: قر آن پڑھو۔ جا نمیں گی کہتے تھے: قر آن پڑھو۔ وہ قر آن پڑھتا تھا، حضرت کی طبیعت سے تھکا وٹ ہی ختم ہو جاتی تھی۔ ہم کئی دفعہ پوچھتے بھی تھے کہ حضرت! آپ نے توسفر میں فر مایا تھا کہ بہت تھکن ہے، لیکن اب تو چھتے بھی تھے کہ قر آن مجید جب پڑھا جا تا ہے تو میری تھکن بالکل ختم ہو جاتی ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھ لیس کہ ایک ماں سارا دن کام کرکر کے تھی ہوئی ہواوروہ اپنی بیٹی سے کہے کہ بیٹی! آج میں بہت تھک گئی ہوں، میں عشاء کی نماز پڑھ کرسو جاؤں گی، مجھے آج کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔اوراللہ کی شان!اس ماں کا بیٹا جو بیرون ملک گیا ہوا تھا، وہ مغرب کے بعد اچا نک گھر آجائے، سرپرائز دے، ماں اس کو



دیکھتے ہی خوش ہوجاتی ہے، اس کو سینے سے لگاتی ہے، بیٹی کو کہتی ہے: بھائی کو کھانا دو۔
اس کے پاس بیٹھتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے اور اس سے باتیں کرتی ہے۔ اب گھنٹہ دو گھنٹے اس سے باتیں کررہی ہے، بہت فریش ہے۔ بیٹی کہتی ہے: امی! آپ تو کہہ رہی تھیں کہ میں تھی ہوئی ہوں، مجھے کوئی ڈسٹر بنہ کر ہے، ابھی تو آپ بالکل فریش بیٹھی ہیں۔ مال جواب دے گی کہ بیٹی! میں تھی ہوئی تو تھی الیکن تمہارے بھائی کا چہرہ دیکھتے ہی میری سب تھکاوٹ ختم ہوگئی۔ ابھی میں اور بھی کئی گھنٹے اس کے ساتھ بات دیکھتے ہی میری سب تھکاوٹ ختم ہوگئی۔ ابھی میں اور بھی کئی گھنٹے اس کے ساتھ بات چیت کرسکتی ہوں۔ جیسے مال محبت کی وجہ سے بیٹے سے بات کرتے ہوئے نہیں تھک ، اسی طرح جن کو اللہ تعالی سے محبت ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔

ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ستر سال کی عمر میں ستر طواف روزانہ کیا کرتے تھے، جو کہ طواف کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ 140 نوافل روزانہ پڑھتے تھے، جو کہ طواف کی وجہ سے واجب ہوتے ہیں۔اب ایک سو چالیس نوافل پڑھنا کوئی آسان کا م ہے؟ کئی دفعہ ہم ہمت کرنا بھی چاہیں تو دس، ہیں رکعت سے زیا دہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہم نے کئی مرتبہ آزمایا کہ دس ہیں رکعت پڑھتے ہیں تو ایس تھکن ہوجاتی ہے کہ اس کے بعد نماز میں 'متع کے اللہ'' کے بجائے''اوئی اللہ'' نکل رہا ہوتا ہے۔اوروہ ستر سال کی عمر میں ستر طواف روزانہ کرتے تھے۔

### ساتویں علامت (ذکراللہ میں حریص ہونا

ایک نشانی میرنجی ہے کہ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حریص ہوتا ہے۔اس کا ول پیتمنا کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھنے کا اور موقع مل جائے۔ چنانچہ وہ ذکر کا حریص ہوتا ہے۔ جہال وقت ملے اس وقت کو وہ اللہ کے ذکر میں گزار دیتا ہے۔ اس

کواللہ تعالیٰ کانام لینے میں مزہ آتا ہے۔

ہم رٹیں گے اگر چیہ مطلب کچھ نہ ہو

ہم تو عاشق ہیں تمہمارے نام کے

اس لیے نبی عَلیم ایک صحابی رٹھ اللہ کے سے فرما یا کہ تیری زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے
ترریے۔ (ترذی، حدیث: ۲۳۷۵)

ایسابندہ جہاں بیٹھتا ہے،وہ اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں

جوبندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب بن جائیں تو ہمیں ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی۔ یہ منٹول کے مراقبے سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ آپ خود غور کریں کہ زسری کلاس کا طالب علم ہوا وراس کو آپ روزانہ پندرہ منٹ پڑھا ئیں تو سال کے بعد وہ زسری کا امتحان پاس نہیں کرسکتا۔ کہیں گے: جی پندرہ منٹ سے کیا بتا ہے؟ دو چار گھٹے تو پڑھا ناہی پڑے گا۔ اگر پندرہ منٹ کے مراقبے سے اللہ کی بخرسری کلاس میں پاس نہیں ہوسکتا تو یہ بندہ پندرہ منٹ کے مراقبے سے اللہ کی دکر کرنا ہوگا ، مراقبہ کو بندہ بندہ پندرہ منٹ کے مراقبے سے اللہ کی دکر کرنا ہوگا ، مراقبہ کرنا ہوگا ۔ جب محبت آتی ہے تو پھر گھٹول کا پیتہ بھی نہیں جلتا۔ یہ یا در کھنا کہ شروع میں انسان اپنے آپ کوز برد سی مراقبے میں بٹھا تا ہے ، پھر جب محبت کا رشتہ بڑ جاتا ہے تو پھر مراقبہ انسان کو کپڑ کر بٹھا دیا کرتا ہے۔ پھر اٹھنے کو دل نہیں چاہتا ، انسان کو کوئی اٹھائے تو انسان کی طبیعت میں ناگواری ہوتی ہے کہ اس نے کیوں مجھے ڈسٹر ب کیا ؟



انسان کو پھرایسے مزہ آتا ہے۔

# آٹھویں علامت غیراللہ کے ذکر سے بیزاری ہونا

اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک علامت بی بھی ہے کہ غیراللہ کے ذکر سے بیزاری ہوتی ہے۔ چنا نچی آپ دنیا کے تذکر سے میں بیٹھ کراگر آپ دنیا کے تذکر سے کریں گے توان کی طبیعت اس سے بیزار ہوجائے گی۔

کتے ہیں کہ رابعہ بھریہ ﷺ کے یاس ایک نوجوان آیا اوراس نے آکران کے یاس دنیا کی مذمت بیان کرنی شروع کر دی ۔ جب اس نے پچھ دیر دنیا کی مذمت بیان کی تو رابعہ ﷺ فرمانے لگیں کہ میرے پاس سے اٹھ کر چلا جا ، مجھے لگتا ہے تجھے دنیا سے بہت محبت ہے۔ تُومیرے سامنے دنیا کا تذکرہ ہی کیوں کررہا ہے؟ توان کودنیا کا تذکرہ ہی احیانہیں لگتا۔ دنیا کی مرغوب چیزوں سے وہ کنارہ کش ہوجاتے ہیں ۔ان کوسیر سیاٹے کی فکرنہیں ہوتی ، نہان کوان چیز وں سےلطف آتا ہے ،ان کوتو الله کی یاد میں لطف آتا ہے۔ زیب النسام فی کے اشعار ہیں: ۔ مرغ دل را گلشن بهترز کوئے بار نیست طالب دیدار را ذوق گل و گلزار نیست '' دل کے مرغ کے لیے یار کی گلی ہے بہتر گلشن کوئی نہیں ،اور جوطالبِ دیدار ہوتا ہےا ہے گل وگلزار کے دیدار کا شوق نہیں ہوتا ،اسے تومحبوب کے دیدار کا شوق ہوتا ہے۔''

# نویں علامت (اللّٰد کی راہ میں مال خرچ کرنا

ایک علامت بیربھی ہے کہ ایسا بندہ اللہ کے راستے میں مال کو سمجت سےخرچ کرتا ہے، دل کھول کرخرچ کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ سے اس کوسکون نصیب ہوتا ہے۔

⊙ ....سیدہ عائشہ صدیقہ رفای ہی دفعہ سیدنا امیر معاویہ رفای ہی ہے ایس ہزار درہم بھیجے۔ یہ کافی بڑی رقم تھی ، انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ مدینہ طیبہ کی بیواؤں کو بلاؤ ، تا کہ میں بتیموں اور بیواؤں میں اس مال کوتقسیم کر دوں ۔ عور تیں آگئیں ، بیج آگئے ، وہ تقسیم کر دیے ، باندی نے کہا کہ جی گئے ، وہ تقسیم کر نے گئیں ، سارے کے سارے پیتے تقسیم کر دیے ، باندی نے کہا کہ جی آج آپ کا روزہ ہے اور افطاری کے لیے گھر میں کوئی چیز بھی نہیں ہے ، کچھ بیتے مجھے ہی دے دیتیں ، تا کہ میں افطاری کے لیے بچھ بنالیتی ۔ فر مانے لگیں : مجھے پہلے بتایا ہوتا ، میر اتواس طرف خیال بھی نہیں گیا۔ اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ان کو مزہ آتا ہے۔

صسیدنا صدیق اکبرر شاشنهٔ نے اپنا سارا مال الله کی راہ میں خرج کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ نبی عَلَیْہِ اُن نے اعلان فرما یا کہ الله کے راستے میں نکانا ہے ، اس کی تیاری کے لیے سب لوگ اپنا مال لے کر آئیں ۔ حضرت عمر شاشئهٔ بڑے خوش ہوئے ، اس لیے کہ ان کے پاس ان دنوں کا فی اچھا مال تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہر مرتبہ ابو بکر مجھ سے آگے نکل جہا ہے کہ ان جاتے ہیں ، آج میں ان سے آگے نکل کر دکھاؤں گا۔ وہ گھر چلے گئے اور اپنے گھر کا جو صدیق آدھا مال لے کر آئے اور اپنے گھر کا آئے دورا بیال کے قدموں میں ڈال دیا، لیکن جب صدیق آدھا مال لیے کر آئے اور نبی عالیہ ایک قدموں میں ڈال دیا، لیکن جب صدیق اللہ میں میں ڈال دیا، لیکن جب صدیق اللہ میں میں ڈال دیا، لیکن جب صدیق اللہ میں میں دیا ہے کہ اللہ میں دیا ہے کہ میں میں دیا ہے کہ میں میں دیا ہے کہ دیا ہے کہ میں دیا ہے کہ کر آئے کے اور نبی عالیہ کیا گھر میں دیا ہے کہ دیا ہے کہ کہ میں دیا ہے کہ کیا ہے کہ کی کیا ہے کہ کی کہ کیا ہے کہ کی کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کی کے کہ کی کر آئے کے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کی کی کے کہ کیا ہے کہ کی کی کی کر آئے کیا ہے کہ کی کر آئے کے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کی کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کی کر آئے کیا ہے کہ کیا ہے کہ کی کیا ہے کہ کی کر آئے کیا ہے کہ کی کیا ہے کہ کی کر آئے کیا ہے کہ کی کر آئے کیا ہے کہ کی کی کر آئے کیا ہے کہ کی کر آئے کیا ہے کہ کی کر کر گے کہ کی کر آئے کیا ہے کہ کی کر آئے کیا ہے کہ کر آئے کیا ہے کہ کر کر گے کہ کر کر گے کر کر گے کر کر گے کہ کر کر گے کہ کر کر گے کر کر گے کر گے کر کر گے کہ کر کر گے کر کر کر گے کر ک



ا كبرر النفيَّةُ آئے تو وہاں تو معاملہ ہى الگ تھا۔اس كوعلامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں لکھاہے:

> ایک دن رسول یاک سے اصحاب نے کہا وے مال راہِ حق میں جو ہوتم میں مالدار ارشاد س کر فرطِ طرب سے عمر اٹھے اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار ول میں بیر کہہ رہے تھے صدیق سے ضرور بڑھ کر رہے گا آج قدم میرا راہوار لائے تھے مال رسول امین کے یاس ایثار کی ہے وستِ گگر ابتدائے کار یوچھا حضور سرورِ عالم نے اے عمر! اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار کی عرض نصف مال ہے فرزند زن کا حق باتی جو ہے وہ ملتِ بینا یہ ہے نثار

یے عمر خالفیُّنا کی بات تھی کہ آ وھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ ااور آ دھا ملت بیضا پر نثار کردیا۔ آ گے فرماتے ہیں:

اتنے میں وہ رفیقِ نبوت بھی آگیا ۔

جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار

لے آیا اپنے ساتھ وہ مردِ وفا سرشت ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار بولے حضور چاہیے فگرِ عیال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز دار ہے تجھ سے دیدہ مہ و انجم فروغ گیر ہے تیری ذات باعث تکوین روزگار پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس

الله کے راستے میں خرچ کرنے سے دل خوش ہونا ، یہ بھی محبتِ الٰہی کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی ایسی محبت عطافر مادے۔

### دسویں علامت (ذکراللہ میں فنا ہونا

ایک نشانی بی بھی ہے کہ ایسا بندہ سلطانِ محبت کے سامنے سرنگوں ہوتا ہے، وہ
اینے محبوب کو بھلانے کی کوشش بھی کر ہے تو بھلانہیں پاتا ہمجت دل میں ایسی رچ بس
جاتی ہے کہ بھلانا بھی چا ہو بھلانہ سکو گے۔ اس لیے سی شاعر نے عجیب بات کہی: ۔

روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں
روز کہتا ہوں جمول جاتا ہوں
ایسی محبت دل میں آ جاتی ہے کہ محبوب سے غفلت ممکن ہی نہیں رہتی ۔ امام ربانی
حضرت محبد دالف ثانی بُوشیّت نے اپنے مکتوبات میں یہ بات کسی ہے کہ جس بندے کو



فنائے قلبی نصیب ہوجاتی ہے، اس کواگرایک ہزارسال کی عمر دی جائے اور کہا جائے کہایک ہزارسال میں اللہ سے غافل ہو کر دکھاؤتو وہ اللہ سے غافل نہیں ہوسکتا، ایسی اس کی کیفیت بن جاتی ہے۔

پھر اس کے بعد انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری ﷺ پرفنائیت کا زمانه لمباہو گیا۔ جب انسان فناہوتا ہے تو روح کے تو مزے ہوتے ہیں، مگرجسم پر تھکاوٹ ہوتی ہے۔جسم مادی چیز ہے، اسے مادی چیزیں چاہمیں ۔ کھانے پینے اور راحت آ رام سے اس کی تسلی ہوتی ہے۔ تو ان کے جسم پر تعب تھا، تھکاوٹ تھی ، جب کئی مہینے ان کے ایسے گز رہے تو وہ بھی چاہتے تھے کہ مجھے ذراراحت مل جائے۔اس زمانے میں نیند کی گولیاں توتھیں نہیں کہ رات کونیند کی گولی کھاؤاور پھر دس گھنٹے مردے کی طرح پڑے رہو،ان کوتو نیندنہیں آتی تھی۔وہ بہت دعائيں مانگتے تھے کہا ہے اللہ! مجھے نیندعطا کردیجیے، کیکن نیندنہیں آتی تھی۔ایک دن انہوں نے بیزنت کی کہ آج میں کچھلوگوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے چلا جاؤں گا، شکار میں مصروف ہوجاؤں گا توتھوڑی دیر کے لیے میری طبیعت ذکر سے ہٹ جائے گی اور میرے بدن کو راحت مل جائے گی۔ چنانچیرسارا دن وہ شکاری لوگوں کے ساتھ مل کر شکار کرتے رہے، مگر پھر بھی طبیعت میں ذکر کا غلبہ اسی طرح رہا۔ جب واپس آئے تو بدن پھر تھکا ہوا تھا،اب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ایک دیوانے کی

''اللہ!ال شخص کے سب گنا ہوں کو معاف کردیجیے جو مجھے ایک کمھے کے لیے تجھے سے غافل کر دیے۔'' تجھ سے غافل کر دے۔'' اب محبت اس معیار تک آگئ تھی کہ بھلا نا بھی چا ہو بھلانہیں سکو گے۔

### گیار ہویں علامت (اللہ تعالیٰ کارفیق اعلیٰ بن جانا

ایک نشانی میرچی ہوتی ہے کہ پھرجس کواللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا رفیق اعلیٰ بن جاتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ اللہ اپنے پر دہ فرمانے سے تھوڑی ویر پہلے یہی فرمایا تھا: ''اَللَّهُ مَّمَّ الرَّفِیقَ الاَّعْلیٰ '' (صحح بخاری، حدیث:۳۳۳)

### مجنوں کی محبت میں سبق:

مجنوں کو لیل سے محبت تھی۔ وہ محبت میں اتنا پاگل تھا کہ اس کو محبت میں اور کوئی چیز ہیجھائی ہی نہیں دیت تھی۔ایک دفعہ مجنوں کے باپ نے کہا کہ تمہاری وجہ سے میری بڑی بدنا می ہوئی ہے، توبیت اللہ میں چل اور اس نفسانی محبت سے توبہ کر! اپنے باپ کے کہنے پروہ چلا تو گیا اور وہاں جا کربیت اللہ کا غلاف بھی پکڑلیا اور غلاف پکڑ کر اس نے بید عامانگی:

اِلهِی تُبُتُ مِنْ کُلِّ الْهَعَاصِیْ
وَ لَکِنْ مِنْ حُتِ لَیْلی لَا اَتُوْبُ
''اللہ! میں ہر گناہ سے تو بہ کرتا ہوں ، کین لیل کی محبت سے تو بنہیں کرتا۔'' جب باپ نے بیسنا تو مجنوں کی طرف غصے سے دیکھا۔ پھر مجنوں نے دوسرا شعر

يڑھا:

اِلْهِی! لَا تَسْلُبَنِیْ حُتَّهَا اَبَدًا وَ یَرُمَمُ اللّٰهُ عَبْدًا قَالَ 'امِیْنَا ''اےاللہ!لیل کی محبت کومیرے دل سے بھی نہ نکالنااور جومیری اس دعا پر



آمین کیے،اس کے گنا ہوں کومعاف کر دینا۔''

تو یہ مجن دل میں اس طرح رچ بس جاتی ہے کہ دل سے نگلی ہی نہیں ہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ کسی نے مجنوں کو اس کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا۔ اس نے بوچھا کہ مجنوں! تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو مجنوں نے کہا کہ اگر چہ میرے گناہ بہت تھے، لیکن اللہ کو میری محبت بیند آگئی اور اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ میں اپنے محبین کے لیے تہ ہیں ایک معیار کے طور پر پیش کروں گا کہ دنیا میں اگر کوئی ایک عورت سے اتنی محبت کر سکتا ہے تو اے میرے چاہئی والو! تم نے مجھ سے کیوں اتنی محبت نہی؟ اب ذراغور تیجے! بیطلبہ کے لیے علمی کئتہ ہے:

انیان کوانیان کی محبت کے لیے پیدائہیں کیا گیا، گراس کے باوجودانیان سے محبت کرتے ہوئے وہ کئی مرتبہ ہے ہمت بن جاتا ہے، اور سوچتا ہے کہ میں اب کیا کروں؟ میں تو ہے بس ہو گیا ہوں، کوئی بس نہیں چلتا۔ توجس محبت کے لیے ہم پیدا نہیں کے گئے وہ محبت انیان کو ہے بس کر سکتی ہے، توجس محبت کے لیے اللہ نے انیان کو پیدا کیا ہے وہ محبت انیان کو کتنا ہے بس کرتی ہوگی ...!؟ اس کی کیا کیفیت دل میں ہوتی ہوگی ...!؟ کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس محبت کی لذت عطافر ماد ہے، چھر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ والوں کی زندگی کیوں اللہ کی محبت میں تڑ ہے ہوئے گزر رہی ہوتی ہے ...!

#### واقعه:

ایک مرتبہایک آ دمی حرم شریف میں نماز پڑھ رہاتھا۔ایک عورت اس کے آگے ہے گزری، جب اس کے آگے ہے اس کے آگے ہے اس

نے سلام پھیرااوراس عورت سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگا کہتم کیوں میرے آگے سے گزری ؟ اس عورت نے کہا کہ دیکھو! میرے فاوند نے مجھے طلاق دے دی ، اور میں اس طلاق کی وجہ سے اتنی پریشان ہوں کہ میں تبہارے آگے سے گزری تو مجھے پیہ بھی نہ چلا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں ، میرا تو فاوند کی محبت میں بید حال ہے، تم بتاؤ! تمہارے دل میں اللہ کی محبت کیسی ہے کہتم نماز میں کھڑے ہواور مجھے آگے سے گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہو...! تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت کی وہ شدت نہیں جو ہونی چا ہے تھی۔

یہ وہ علامات ہیں جو بندے میں اللہ سے محبت ہونے کے بعدنظر آتی ہیں ۔



کچھ علامات الیی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں تو نظر آتی یں۔

### الله بندے کے فیل بن جاتے ہیں:

پہلی علامت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس کے فیل

بن جاتے ہیں۔ اس کی ساری ضرور یات کو وہ خود پورا کرنے والے بن جاتے ہیں ،

اس کے کا موں کو سنوار دیتے ہیں۔ جیسے ماں ہوتی ہے تو بچے کو اپنی کوئی فکر نہیں کرنی

پڑتی۔ ماں اس کے لیے کھانے کا انتظام ، کپڑوں کا انتظام ، پڑھنے کے لیے چیزوں کا

انتظام ، سارے انتظامات کردیتی ہے ، اس لیے کہ وہ کفیل ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ

تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور توں کو خود پورا کروا



دیتے ہیںاوراس کاانتظام کردیتے ہیں۔

### بندے کوتد بیرسکھا دیتے ہیں:

دوسری علامت: الله تعالی بندے کو تدبیر سکھاتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، یعنی اس کے دل میں موقع کے مناسب بات القا فرمادیتے ہیں۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ الله تعالی بندے سے محبت فرماتے ہیں۔

### اعمال صالحه مين مشغول كردية بين:

اور تیسری علامت ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں دنیا کو بے وقعت بنا دیتے ہیں، ایسے بندے کے دل میں دنیا کی رمق ہی باتی نہیں رہنے دیتے ، اس بندے کے اعضاء کو نیک کا موں میں مشغول کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے کہ اس کو نیک کا موں میں مشغول کر دیتے ہیں، وہ دین کے کام میں، پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے، کہیں اللہ کے دین کی دعوت میں لگا ہوا ہے۔ کہیں اللہ کے دین کی دعوت میں لگا ہوا ہے۔ اس کے اعضاء سارادن دین کے کا موں میں مصروف نظر آئیں گے۔

### لذتِ مناجات عطا كردية بين:

پھراللہ تعالیٰ اس بندے کوخلوت میں مناجات کی لذت عطافر مادیتے ہیں۔لہذا وہ بندہ جب تہجد میں اٹھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی لذت نصیب ہوتی ہے۔

#### مصائب کے ذریعے معائب کا ازالہ فرمادیتے ہیں:

پھراللہ تعالیٰ مصائب کے ذریعے اس کے معائب (عیوب) کومعاف فرمادیتے ہیں۔ ذراغور سیجیے کہ اگر ماں اپنے بیچے کودیکھے کہ اس نے پاخانہ کر دیا ہے، ماں اس بچ کواس حال میں نہیں دیکھ سکتی ، وہ اسے پانی کے ساتھ نہلائے گی ، صاف سھرا کرے گی ، کھرا چھے کپڑے پہنا کرخوشبولگائے گی اوراس کے بعداسے سینے سے لگا کر پیار کرے گی ۔ بالکل اسی طرح للہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں ، وہ بندہ گناہ کا مرتکب ہو بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا ، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو پاک کرتے ہیں ، لیکن وہ بندہ پانی سے پاک نہیں ہوتا ، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس بندے برمصیبتیں بھیجتے ہیں ، پریشانیاں بھیجتے ہیں ، پیمصائب اس بندے کو معائب (عیوب) برمصیبتیں بھیجتے ہیں ، پریشانیاں بھیجتے ہیں ، بیمصائب اس بندے کے سارے گنا ہوں کو معاف فرمادیتے ہیں ۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گنا ہوں کو معاف فرمادیتے ہیں ۔ اس لیے حدیث یاک میں فرمایا:

((انَّاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ عَبُكَا ابْتَلَاهُ: لِيَسْمَعَ صَوْتَهُ)

(شعب الإيماك، حديث: ٩٣٣١)

''جب الله تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے امتحان میں ڈال دیتے ہیں، تا کہاس کی آواز (آہوزاری) کوسنیں۔''

یہ امتحان اس کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہماری زبان میں کسی نے کہا: ہے

د کھ سکھاں تو دیواں وار دکھاں آن ملایم یار ''میں دکھوں کوسکھوں پرقربان کردوں،ان دکھوں نے مجھے میرے یارسے ملا دیا۔''

🕈 خوف سے امن عطافر مادیتے ہیں:

پھراللّٰد تعالیٰ ایسے بندے کے دل سے دنیا کا خوف نکال دیتے ہیں۔



﴿ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمُنَّا ﴾ (النور: ٥٥)

الله تعالی اس کے خوف کوامن میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں ، ایسے بندے کا دل ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، الله تعالی مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیا کرتے ہیں۔

### ایک معرفت بهری حدیث:

بخاری شریف کی ایک روایت ہے، سالکین بھی دل کی توجہ سے اس کوسنیں! یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں:

﴿وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ، حَثَى اُحِبَّهُ، فَإِذَا اَحْبَبُتُهُ كُنْتُ سَمُعَهُ الَّذِي يَسْبَعُ بِه، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِه، وَ يَنَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجُلَهُ الَّتِيْ يَمُثِيْ بِهَا»

''میرابندہ نفای عبادت کے ذریعے میراقرب پاتارہتا ہے، حتی کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں ۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ بن جاتا ہوں، جس سے وہ کی ٹیٹر تا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ کیٹر تا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ کیٹر تا ہے، اور اس کے پاؤل بن جاتا ہوں، جن سے وہ کیٹر تا ہے، اور اس کے پاؤل بن جاتا ہوں، جن سے وہ چلتا ہے۔'' (وَانَ سَالَنِیُ لاُ عُطِینَةُ ، وَلَئِنِ السُتَعَاٰ خَنِیُ لاَ عِیْنَ نَدُیْ

(صیح بخاری، حدیث: ۱۵۰۲ باب التواضع) ''اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں ،اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ عطا کر دیتا ہوں۔''

## حدیث پاک کے چندمعارف

نكته نمبرا: كان آنكهاور ہاتھ پاؤں كا تذكرہ كيوں كيا؟

ذرااس حدیث مبارکہ کے معارف پرغور تیجیے! پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا ہے کان ، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں کا ، کہ میں کان بن جاتا ہوں ، میں ہاتھ بن جاتا ہوں ، بن جاتا ہوں ۔اب ان چار چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا ؟

اس میں نکتہ یہ ہے کہ آنکھاور کان انسان کے دل میں محبت لاتے ہیں اور ہاتھ اور پاؤں اس محبت پر جم جایا کرتے ہیں۔اس لیے جومحبت پیدا ہوتی ہے وہ کان اور آنکھی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب بندہ کسی کودیکھتا ہے یا کسی کے حسن و جمال کے تذکر سے سنتا ہے تو اس سے اس کے دل میں محبت آتی ہے۔ چنا نچہ آنکھاور کان کے ذریعے سے محبت آتی ہے۔ شریعت کی خوبصورتی دیکھیے! شریعت نے یہ دونوں درواز سے بند کردیے۔فرمایا:

﴿لِنِسَآءَالنَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّـقَيُتُنَّ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْبَعَ الَّذِي فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّ قُلُنَ قَوْلًا مَّعُوْوْفًا ﴾ (الاحزاب:٣٢)

''اے نبی کی بیویو!اگرتم تقوی اختیار کروتو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ لہذا تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو، بھی کوئی ایساشخص ہے جالا لچ کرنے لگ جائے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، اور بات وہ کہو جو بھلائی والی ہو۔''

تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے نبی کی بیویو! اگر غیر مرد سے بات کرنے کی



ایک توبات سے بات بڑھتی ہے اور دوسرا انسان جب کسی کو دیکھتا ہے تواس سے بات بڑھتی ہے۔ اور یہ نکتے کی بات ذہن میں رکھنا کہ معاملہ بات کرنے سے شروع ہوتا ہے ، پھر دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن پاک سے ملتی ہے۔ ایک لاکھ چوہیں ہزارا نبیائے کرام پیٹھ دنیا میں آئے ، ان میں سے کسی نے اللہ سے یہ عرض نہیں کی کہ اے اللہ! میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ،صرف حضرت موسی علیہ اللہ الے یہ بات عرض کی ۔ انہوں نے کہا:

﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُو إِلَيْكَ ﴾ (الاعراف:١٣٣)

''میرے پروردگار! مجھے دیدار کروا دیجیے کہ میں آپ کودیکھ لول۔''

کیوں کہا؟ اس لیے کہ

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوْسَى تَكْلِيْمًا ﴾ (الناء:١٦٣)

''ادرموسی سے تو براہ راست اللہ ہم کلام ہوا۔''

جب گفتگو ہوتی ہے تو پھر بات سے بات بڑھتی ہے اورد کھنے کو دل کرتا ہے۔ اس لیے نو جوان بچاں اس پوائنٹ کونوٹ کریں کہ غیرمحرم سے بات کی نوبت نہ آنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اورا گرآ جائے توایک دوفقروں میں بات کوسمیٹنا چاہیے، کمبی بات کا کسی کوموقع دینا ہی نہیں چاہیے، آج بات ہوگی کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نے آئھا اور کان کا تذکرہ پہلے کیا اور ان کے بعد ہاتھ اور پاؤں کا تذکرہ کیا، کیوں کہ جب محبت دل میں آ جاتی ہے تو ہاتھ اور پاؤں اس پر جم جایا کرتے ہیں۔

#### نکته ۲: زبان کا تذکره کیون نه کیا؟

پھریہاں ایک دوسرائلتہ ہے: اللہ تعالیٰ نے زبان کا تذکرہ نہیں کیا کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے وہ بولتا ہے۔ کان کا تذکرہ کیا، آئکھ کا تذکرہ کیا، ہاتھ کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ انسان زبان سے ایسی بھی بات کر لیتا ہے جو دل میں نہیں ہوتی ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں زبانی دعوؤں پر یقین نہیں کرتا، مجھے تو حقیقت دیمین ہے، ہاتھ اور پاؤں تب میری محبت پر جمیں گے جب دل میں محبت محقیقت دیمین ہے، ہاتھ اور پاؤں تب میری محبت پر جمیں گے جب دل میں محبت آئے گی، اس لیے زبان کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں زبانی دعو نہیں چلتے کہ ہم کو جی سے اللہ کے بڑے عاشق بنتے پھریں۔ نماز میں مستی سے جم کریں کہ ہم تو جی اللہ کے بڑے عاشق بنتے پھریں۔ نماز میں اللہ کے بڑے عاشق بنتے پھریں۔ نماز میں اللہ کے بڑے عاشق بندی کہ ہم تو جی اللہ کے بڑے عاشق بیں۔ ہم تو بی اللہ کے بڑے عاشق بیں۔ ہم تو بی اللہ کے بڑے عاشق ہیں۔ ہم تو بی اللہ کے برٹ کے عاشق ہیں۔ ہم تو بی اللہ کے برٹ کے عاشق ہیں۔ ہم تو بی اللہ کے برٹ کے عاشق ہیں۔ ہم تو بی اللہ کے برٹ کے عاشق ہیں۔ ہم تو بی اللہ کے برٹ کے عاشق ہیں تم بی تو بی اللہ کے برٹ کے عاشق ہیں۔ ہم تو بی بی اللہ کے برٹ کے عاشق ہیں۔ ہم تو بی اللہ کے برٹ کے عاشق ہیں۔ ہم تو بی بیاں زبان کا تذکرہ ہی نہیں فر مایا۔

علمى نكته ٣: مستجاب الدعوات بننے كى طرف اشاره:

پھرا یک علمی نکته اس میں بیہ ہے کہ جو بندہ ایسا بن جا تا ہے وہ مستجاب الدعوات



ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

#### ((وَإِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ)) مِنْ مَحْمِدِينَا كَانَّةِ عَلَيْنَا لَكُونِ الْمُعْلِيَنِّةُ

''اورا گروہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کوعطا کرتا ہوں ۔''

وہ ہاتھ اٹھا تا ہے، میں اس کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیتا ہوں۔ وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، میں اسے پناہ عطا فرمادیتا ہوں۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ ایسے مجبوب بندے کواگر مصائب وآلام عطا بھی کرتے ہیں تو وہ اس کے درجات کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں: جی ہم دین پر زیادہ آگے نہیں بڑھنا چیا ہتے ،اس لیے کہ جوزیادہ آگے بڑھتے ہیں ان پر آزمائشیں شروع ہوجاتی ہیں۔ یہ تو انتہائی بیوقو فی کی بات ہے۔ اس لیے کہ اگر چھوٹی موٹی آزمائش سے اجر بہت نوانتہائی بیوقو فی کی بات ہے۔ اس لیے کہ اگر چھوٹی موٹی آزمائش سے اجر بہت زیادہ بڑھے تو اس آزمائش کے لیے توخوشی سے تیار ہونا چاہیے۔ جن کے دل میں اللہ کی طرف سے دیے ہوئے م و آلام سے بھی محبت کرتے کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے م و آلام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا: ۔

تیرے عشق نے مجھے غم دیا ، میرے غم کی عمر دراز ہو وہ مقام آئے خدا کرے ، میرے عشق پہ تجھے ناز ہو

بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے توعشق میں ایسامقام آتا ہے کہ اس کی محبت پر اللہ رب العزت کوناز ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالی فرشتوں میں تذکرہ فرماتے ہیں کہ دیکھو! میرا بیہ بندہ نو جوان ایسا ہے کہ دل میں گھر کرنے والی خوبصورت بیوی پاس تھی، مگر میری محبت نے اس کو جگادیا، یہ مصلے پر کھڑا تہجد پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالی اس بندے کی محبت کا فرشتوں میں تذکرہ کرتے ہیں۔

### دستورخداوندی ....جب کھ لیتے ہیں توبڑھا کردیتے ہیں:

ایک نکتے کی بات اور بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو دستور

یہ ہے کہ پھر اس کو ہمیشہ بہتر کر کے بڑھا کر اس بندے کو واپس فر ماتے ہیں۔ دنیا
داری کا مسکنہ نہیں ہے کہ جو چیز لی تو اتنی بھی نہیں دیتے جتنی لی تھی ، بلکہ اس سے بھی کم
دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر بندے کو آز ماتے ہیں اور اس سے پچھ لیتے ہیں تو جب
واپس کرتے ہیں تو پہلے سے بڑھا کر واپس کرتے ہیں۔ اس کے دلائل قرآن پاک
سے ملتے ہیں۔

....ایوب علیمیل کوالله تعالی نے آزمایا، ان کو بیمار کیا، ان کے بیوی بیچ بھی فوت ہو گئے، مال و دولت بھی چلا گیا، پھر الله تعالی نے آزمائش ختم فرمائی ۔ الله تعالی فرمائے ہیں:

﴿ وَهَبْنَا لَهُ آهُلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَ ذِكْرَى لِأُولِى الْأُولِي الْأُلْبَابِ (٣٠٠)

''اور (اس طرح) ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کردیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، تا کہ ان پر ہماری رحمت ہو،اور عقل والوں کے لیے ایک یاد گار نصیحت ''

ہم جب لیتے ہیں تو تھوڑ الیتے ہیں ،لوٹاتے ہیں تو بہتر لوٹا دیتے ہیں۔

صساسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ اسے بیٹے کی قربانی مانگی ۔ جب اساعیل علیہ اللہ تعالیٰ نے مینڈ سے اساعیل علیہ اللہ تعالیٰ قربان نہیں ہوئے۔اللہ تعالیٰ نے مینڈ سے کوقربان کروا کراساعیل علیہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کوقربان کروا کراساعیل علیہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ۔



کہ ہم نے اساعیل کی قربانی کے لیے کہا تھا:

﴿ وَوَهَبُنَا لَهُ إِسْحَقَ ۚ وَيَعُقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلَّا جَعَلْنَا صلِحِيْنَ ﴾ (الانساء: ٢٤)

''اور ہم نے ان کوانعام کے طور پر اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔اوران میں سے ہرایک کوہم نے نیک بنایا۔''

الله تعالیٰ نے ایک بیٹے کی قربانی مانگی تھی اور دیکھو!اس کے بدلے الله تعالیٰ نے ان کو استحق عَالِیَّلِا اور یعقوب عَالِیَلِا عطافر ما دیے۔تو بید ستوریا در کھیں کہ الله تعالیٰ جب لیتے ہیں تو بہتر واپس کرتے ہیں۔

⊙ ……اللہ تعالیٰ نے آدم علیٰ اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس جنت میں ہے کا لاتھا ،اس وقت ان کی ساری اولا دان کے صلب میں موجودتھی ،لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس جنت میں ہے کا وعدہ فر مایا ،اور جب جنت میں واپس پہنچا ئیں گے تو ان کی اولا دکواللہ تعالیٰ دنیا میں نکھ کمال تک پہنچا ئیں گے ،سب صلاحیتیں عطا فر ما ئیں گے ،اور جب نکھ کمال کو پہنچ جائیں گے تو اب اس کامل حالت میں ان کو واپس جنت عطا فر مائیں گے ۔ نکالاتھا تو اس وقت کمزور کیفیت تھی ، جب واپس جنت عطا کی تو فر ما یا کہ ہم تہمیں کامل کیفیت کے ساتھ جنت عطا فر مائیں گے ۔تو یہ دستوریا درکھ لیجے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے پیاروں کو آز ماتے ہیں تو تھوڑی ہی مشکل میں ڈالتے ہیں ،اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو یہ سانیاں عطا کردیتے ہیں۔

الله تعالی کی محبت بندے پر فرض اور قرض ہے:

ایک بات یا در کھیں! اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے اوپر فرض ہے اور اللہ کی محبت

بندے کے او پر قرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فر ماتے ہیں تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے محبت کرے۔اس لیے کہ نبی علیقِلاً نے فر مایا:

﴿لَا يُؤْمِنُ أَحَلُ كُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ قَالِيهٖ وَوَلَيهٖ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين﴾ (صحح بخارى، مديث:١٥)

''تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اسے اپنے والداوراولا داورتمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔''

تومعلوم ہوا کہ ہم ایمان والے بن ہی نہیں سکتے جب تک اللہ تعالی ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہوجا ئیں۔تو یہ محبت ہمارے او پر فرض ہے۔اور قرض اس لیے کہ جب اللہ محبت فرماتے ہیں تواب ہمیں اسے لوٹانا ہے۔

#### ازل سے اللہ والے:

ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ تھے خواجہ ابوالحسن خرقانی بیشیا ۔ ان کی ایک بات کتاب میں پڑھ کر مزہ آگیا۔ کہتے ہیں: ایک مرتبہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تو میں نے کہا کہ اے اللہ! میں نے زندگی کے ساٹھ سال آپ کی محبت میں گزار دیے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا: بندے! تو مجھے اپنے ساٹھ سال پیش کرتا ہے اور میں نے مجھے ازل سے اپنا بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر سیا!

# ایک عمل میں محب کے لیے تین خوشیاں:

چنانچہ اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کی مین محبتیں اکٹھی ہوتی ہیں:



پہلی:اللہ تعالیٰ اُس بندے کے دل میں اس عمل کاارادہ پیدافر مادیتے ہیں۔ دوسری: جب انسان عمل کرنے گئا ہے توعمل کی تو فیق عطافر ماتے ہیں۔ اور تیسری: جب بندہ عمل کر لیتا ہے تو اس عمل کو قبول فر مالیتے ہیں۔

مومن کی ایک عید نہیں ہوتی، بلکہ تین عیدیں ہوتی ہیں۔ایک عمل کے بدلے مومن کوتین خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔

محبت کی مستحق فقط اللّدرب العزت کی ذات ہے،اس لیے اللّٰدرب العزت کی محبت میں شدت ہونی چاہیے۔فر مایا:

﴿ وَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الْهَدُّ حُبَّالِلَّهِ ﴾ (البقرة:١٦٥) "اور جولوگ ايمان لا چکے بين وہ اللہ ہى سے سب سے زيادہ محبت رکھتے بين ''

جوایمان والے ہوتے ہیں ان کواللہ سے شدیدمجت ہوتی ہے۔الیی محبت جو بندے کودنیا سے برگانہ کردے۔

خَيَالُك فِي عَيْنِيُ وَ ذِكْرُكَ فِي فَمِي وَ مَثْوَاكَ فِي قَلْبِي فَأَيْنَ تَغِيْبُ

''اے محبوب! تیری تصویر میری آئھوں میں ہے اور تیرا تذکرہ میری زبان پر ہے۔ اور تیری محبت میرے دل میں ہے، اب بھلا تو میری آئھوں سے
کیسے جھی سکتا ہے؟''

تو جب دل ود ماغ میں اللّٰدرب العزت کی محبت چھا جاتی ہے تو پھرانسان اللّٰہ سے غافل نہیں ہوسکتا۔

# قرآن مجيد .....الله تعالى كى داستانِ محبت

یہاں پرطلباء کے لیے ایک علمی نکتے کی بات ہے کہ قرآن مجید سارے کا سارا داستانِ محبت ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بعض طلبہ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ لیکن قرآن مجید کو ذرااس اینگل سے، اس نظر سے بھی دیکھیں! ایک عاشق کی نظر سے بھی دیکھیں! آپ جب قرآن پاک پڑھیں گے توآپ کو یہ ایک افسانۂ محبت نظرآئے گا۔

### قرآن ياك كي دوتر تيبيس:

اب ذرااس کو سمجھے! اللہ تعالی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، جیسے جیسے اس کی ضرورت تھی، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آیتیں اتاردیتے تھے۔ کہیں تیم کی آیتیں، کہیں نماز فرض ہونے کی آیتیں، کہیں زکوۃ کی آیتیں، کہیں ہجرت کی آیتیں۔ قرآن کی اس ترتیب کو'' ترتیب نزولی'' کہتے ہیں۔



بیان کی ہے۔ اس آیت کی ترتیب کیسے اور اس کی ترتیب کیسے؟ اور سورتوں کی بھی آپس میں ایک ترتیب لکھی ہے۔

تو آیتیں نازل تو ہوئیں فرداً فرداً مختلف جگہوں پر الیکن جب ترتیب کے ساتھ رکھا تو ایک نگی صورت بن گئی۔ بینگ ترتیب ہے جو آج ہم پڑھتے ہیں اور اس ترتیب کا مز ہا گھاتے ہیں۔

### تر تیب وقوفی داستان محبت ہے:

پیرتیبِ وقوفی داستانِ محبت ہے۔ کہتے ہیں کہ مجنوں ایک دفعہ بیٹھا ہوا پچھ ککھ رہا تھا، توکسی شاعر نے اس پرشعر کہا: ۔

> میں نے تو یونہی خاک میں پھیری تھیں انگلیاں دیکھا جو غور سے تو تیری تصویر بن گئی

یے محبت ہوتی ہے کہ بندہ انگلی پھیرتا ہے تصویر بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے کہ آیتیں مختلف مقامات میں نازل ہوئیں ،کیکن جب ان کوتر تیب سے رکھوا یا گیا تو وہ سے سے معاملات میں نازل ہوئیں ،کیکن جب ان کوتر تیب سے رکھوا یا گیا تو وہ

ایک داستانِ محبت بن گئی۔

# داستان محبت كي تفصيل

اب ذراغور کیجیے کہ داستان محبت کیسی ہے؟

#### ابتدائے قرآن میں محبت کا اشارہ:

ہم قرآن پاک کا پہلا لفظ پڑھتے ہیں ، وہ ہے الّحَد ((الف لام میم)۔اس کا تر جمہ اکثر طالب علم یہی سمجھتے ہیں کہ بیحروف ِمقطعات ہیں اوران کاعلم نہیں دیا گیا۔ بعض مفسرین نے اس کا تر جمہ لکھا بھی ہے توانہوں نے کہا:

"الف" سےمراداللہ

''لاهر'' سے مراد جبرئیل علیہ آلا ، جو واسطہ ہیں اللہ کا پیغام نبی علیہ آلا تک لانے

بس \_

''میم'' سےمرادمجم سُلَیْنِمُ ہیں۔

جو''الف''ہے یہ حقیقت ِاحمدی ہے،اس میں نبی علیہ اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ نبی علیہ اللہ کے محبوب تھے۔ انسانوں میں جواللہ تعالیٰ سے محبت میں نمایاں مقام رکھنے والے تھے،اللہ تعالیٰ نے پہلے حرف میں ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ ہیں مجھ سے محب کمی ہیں، میرے محب بھی ہیں۔

''لا مر'' سے مراد خلّت ہے۔ بیرابراہیم عَلَیْلِیا کا مقام ہے، جواللہ کے خلیل

ھے۔

اشاره؟ فرمایا:



'' هر'' سے مرادحضرت موسیٰ عَلَیْکِا ہیں ، جواللہ کے محب تھے۔ غور کریں کہ تینوں میں محبت کی نسبت موجود ہے۔

چنانچہ نی علیہ اللہ تعالی کو محبت تھی ، مگر یہ محبت ذاتی تھی۔ محبت کی دوتسمیں بیان کی گئی ہیں ، ایک محبت ذاتی اور دوسری محبت صفاتی ۔ اب کسی کو ذاتی طور پر محبت ہوتی ہے ، جیسے مال کو ہر بیٹے سے ذاتی محبت ہوتی ہے ۔ اور اگر کسی بچے میں حسن ہو، علم ہو، با تیں اچھی ہوں تو وہ بچے بھی مال کا پیار الگتا ہے ، اس کو محبت صفاتی تھی ، اور نبی علیہ اللہ کے محبوب سے ، مگر ان میں محبت صفاتی تھی ، اور نبی علیہ اللہ سے محبت ذاتی تھی ۔ اس لیے نبی علیہ اللہ کے محبوب کا مقام عطافر مایا اور ابر اہیم علیہ ایک کو مقام عطافر مایا۔

ایک نکتہ اور بھی یہاں یا در کھیے کہ اگر چہ ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیچ کو پہتہ ہوتا ہے کہ اب میرے پہتہ ہوتا ہے کہ ام مجھ سے محبت کرتی ہے، مگر اس کی طمع یہ ہوتی ہے کہ اب میرے اندر محبت صفاتی بھی آ جائے، تا کہ میں کامل محبوب بن جاؤں ۔ یہی نبی عَالِیَّا اِی بھی کی کیفیت تھی ۔ محبت ذاتی حاصل تھی ،لیکن نبی عَالِیَّا چاہتے تھے کہ مجھے محبت صفاتی بھی مل جائے۔ چنا نجہ نبی عَالِیًّا اِن نبی جودرود شریف رکھا، وہ درود ابر میمی رکھا۔

اس درود شریف کا مطلب بیرتھا کہ اے اللہ! تو نے مجھے محبت ذاتی تو عطافر ما دی، اب محبت ِصفاتی میں بھی کمال عطافر ما دیں۔تو نبی علیتِیا کو بید دونوں مقام ملے۔ نبی عَلیبِیَا نے فر مایا:

> ((اَنَا کَیبِیْبُ اللَّهِ، وَلاَ فَخُرٌ))(ترندی، حدیث:۳۱۱۲) ''میں اللّٰد کا حبیب ہوں اور مجھے اس پرفخرنہیں ہے۔'' اور دوسری جگہ نبی عَالِیَلا نے فر مایا:

«وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِنًا خَلِيلًا لَا تَّخَنْتُ أَبَابَكُرٍ خَلِيلًا، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ) (منداحم، مديث: ٣٥٨٠)

''اوراگر میں دنیا میں کسی کوخلیل بنا تا تو میں ابو بکر کوخلیل بنا تا ،اور تمہارا ساتھی تواللّٰہ کاخلیل ہے۔''

تو نبی عَلَیْطِ اللّٰہ کے خلیل بھی متھے اور اللّٰہ کے حبیب بھی متھے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو دونوں طرح کے کمال عطا فر مائے متھے۔ کمالِ ذاتی بھی عطا فر مایا تھا اور کمالِ صفاتی بھی عطا فر مایا تھا۔

پہلاحرف حقیقت احمدی کی طرف اشارہ ہے، جومحبت ذاتی کی طرف اشارہ ہے۔ اور جو' لاهر ''ہے وہ محبت خلت یعنی محبت صفاتی کی طرف اشارہ ہے، اور ''میده '' عاشقی کی طرف اشارہ ہے۔ موسی عالیہ اللہ کے محب ہے، عاشق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تین حرفوں میں بات سمیٹ دی کہ اے انسانو! تم میری کتاب پڑھ رہے ہو، تم نے اس کتاب سے میر امحب بننا ہے، میں تین حرفوں میں بات سمیٹنا ہوں، میری محبت میں جواعلی مقام پانے والے تھے، وہ میرے اولوالعزم انبیاء میں سے بھی تین ہتیاں تھیں، جونما یاں مقام لے گئیں:

ایک میرے محبوب، جواحمہ تھے۔

ایک میرے خلیل ، جوخلت کا مقام پاگئے۔

اور تیسرے موی عَالیَّلِاً، جن کومیرے ساتھ اتن محبت تھی کہ مجھے دیکھنے کی آرز وکیا کرتے تھے۔

الله رب العزت نے پہلے ہی لفظ میں ان تین ہستیوں کے نام لا کر بتا دیا کہ دیکھو! تمہارا ٹارگٹ یہ ہے ، تمہارے لیے دندگی



کا Objective (منزل) ہے۔

قرآن ياك مين محبتون كااظهار:

ان نمین حروف میں اصل بات رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن پاک میں تفصیلی بات کی۔ عام طور پر بید دیکھا گیا ہے کہ مقرر جب بیان کرتا ہے تو شروع کی آ بیوں میں اجمالی طور پر بات بیان کر دیتا ہے، پھر تقریر کرتا ہے، آخر میں آ کر پھر نتیجہ نکالتا ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے پہلے حرف سے محبوں کا اشارہ فرمادیا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محبوں کا اظہار فرمایا۔

### محبت کی دعوت:

محبت کا جواعلی ترین مقام ہوتا ہے اس کو''عبادت'' کہتے ہیں۔محب کے دل میں معبود کی اتنی محبت ہو ، اتنی محبت ہو کہ محب محبت میں بے اختیار ہو کر محبوب کے قدموں میں سررکھ دے ، اس کوعبادت کہتے ہیں۔قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنے اللہ ہونے کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا:

﴿ يَاتِيُّهَا النَّاسُ اعْبُكُوا رَبَّكُمُ ﴾ (القرة: ٢١) ﴿ يَالَيُهُا النَّاسُ اعْبُكُوا رَبَّكُمُ ﴾ (القرة: ٢١)

عبادت سے مرادیہ ہے کہ اپنے رب کی محبت کا وہ مقام پاؤ کہ محبت سے مغلوب ہوکر اپنے رب کے قدموں میں سر رکھنے والے بن جاؤ ۔ تو جگہ جگہ ای محبت کے تذکر ہے فر مائے ۔ اور فر مایا:

﴿ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَآ اِللهُ اللهُ ﴾ (مُد:١٩) ''لهٰذا (اے پیغیبر!) یقین جانو کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔''

کہیں پر فر مایا:

﴿وَ إِلْهُكُمْ إِلَهٌ وَّاحِلٌ ﴿ (البقرة: ١٦٣) "تمهارا خداا یک ہی خداہے۔" بیمبت کے تذکرے اللدرب العزت کرتے رہے۔

محبت کرنے والوں کے تذکریے:

اوراسی طرح جواللہ سے محبت کرنے والے تھے ان کے بھی تذکرے اللہ رب العزت فرماتے رہے۔

کہیں موسی علیہ اللہ کا تذکرہ کیا، کہوہ مدین جارہے ہیں، مدین سے آرہے ہیں۔ یہ اسے کہیں۔ یہ اسے کہیں۔ یہ اسے کہ کہ کہیں۔ یہ اسے کہ کہیں۔ یہ اسے کہیں۔ یہ کہیں، مدین سے آرہے ہیں۔ یہ کہیں۔ یہ کہیں، مدین سے آرہے ہیں۔ یہ کہیں۔ یہ

﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوْسَى لِمِيْقَاتِنَا ﴾ (الاعراف:١٣٣)

''اور جب موی ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے۔''

یہ وہ محبت کے تذکرے ہیں جواللہ نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے بیان فرمائے۔

کہیں ابراہیم علیہ الیا کے تذکرے کیے کہ سطرح میرے ابراہیم نے چاند کی بھی نفی کی ،سورج کی بھی نفی کی۔اور پھر فرمایا:

﴿ وَ إِبُوٰ هِيمَ الَّذِي مَ وَفَّى ﴾ (النجم: ٣٠)

''اورابراہیم کے صحیفوں میں بھی ، جومکمل وفا دار ہے۔''

اس نے تومحبت میں انتہا کر دی۔

﴿ إِنَّ اِبُرْهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللهِ حَنِيْفًا ۚ وَ لَمُ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ (النحل: ١٢٠)

'' بے شک ابراہیم ایسے پیشوا تھے جنہوں نے ہرطرف سے یکسو ہوکر اللہ ک فر مانبرداری اختیار کر لی تھی ،اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جواللہ کے ساتھ کسی کوشریک ٹھمراتے ہیں۔''

یعنی وه میری محبت میں کسی کوشر یک نہیں کرتا تھا۔

﴿ شَاكِرًا لِّانْعُمِهِ ۚ اِجْتَلِمهُ وَ هَلْ بِهُ اللَّ صِرَاطٍ مُّسُتَ قِيُمٍ ﴾ (النحل:

''وہ الله کی نعمتوں کے شکر گزار تھے ، اس نے انہیں چن لیا تھا، اور ان کو سید ھےراستے تک پہنچادیا تھا۔''

﴿ ثُمَّ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ آنِ التَّبِعُ مِلَّةَ إِبْلِهِيْمَ حَنِيُفًا ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ ﴾ (الخل: ١٢٣)

'' پھر (اے پیغیبر!) ہم نے تم پر بھی وحی کے ذریعے بیے تکم نازل کیا ہے کہ تم ابراہیم کے دین کی پیروی کروجس نے اپنارخ اللہ ہی کی طرف کیا ہوا تھا،اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جواللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔''

فرماتے ہیں کہ میرے محبوب! پھرہم نے آپ کو وحی کی کہ بیمجت کی بات مجھے بڑی اچھی گئی ہے۔ جیسے ان کی ملت محبت والی تھی ، جان بھی قربان کی ، مال بھی قربان کی ، مال بھی قربان کی ، مال بھی قربان کہ بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا ، اللہ کے نام پر بیٹا بھی قربان کر دیا ، میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کی پیروی کریں ، اس طرح مجھ جو آپ کی پیروی کریں ، اس طرح مجھ سے محبت کرنے والے بنیں ، اس لیے میں نے جج کوفرض کر دیا کہ اے امت محمد بیا ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں ملت ابراہیمیہ کے مزاج کا تعارف کروائیں ، تم مکہ مکرمہ آؤ گے تو کہیں:

#### الله خُلات فَطِيات فِيْرِ 33)

.....منیٰ میں ابراہیم کی قربانی کی باتیں یا دکروگے۔

.....جمرات کوئنگریال مارو گےاور میرے ابراہیم کی محبت کو یا دکروگے۔

..... بیت اللہ کو دیکھو گے اور ابراہیم کو یا د کرو گے کہ انہوں نے بیت اللہ کو بنایا تقا۔

.....کہیں صفامروہ کی سعی کروگے، مجھ سے محبت کرنے والی ایک بندی کو یا د کروگے۔ اس سے تمہیں ملت ِ ابراہیمی کے مزاج کا تعارف ہوجائے گا کہ تہمیں کیسے محبت کرنی ہے۔

چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان انبیاء کے مختلف جگہوں پر تذکر ہے فرمائے۔

### ⊙ کہیں فرمایا:

﴿ وَاذْ كُرْ فِي الْكِتْبِ إِبْلِهِ مِنْ مَا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا تَبِيًّا ﴾ (مريم: ۴) "اوراس كتاب ميں ابراہيم كالبھى تذكره كرو۔ بے شك وه سچائى كے خوگرنى تھے۔''

#### ⊙ ہیں فرمایا:

﴿ وَ اذْكُرْ فِي الْكِتْبِ مُولِلْمِي لَ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَّ كَانَ رَسُولًا لَيْبِيًّا ﴾ (مريم: ۵۱)

''اوراس کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو۔ بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے،اوررسول اور نبی تھے۔''

#### ⊙ کہیں فر مایا:

﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ السَّلْعِيْلَ لَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ



رَسُوُلًا نَّبِيًّا ﴾ (مريم: ۵۳)

''اور اس کتاب میں اساعیل کا بھی تذکرہ کرو۔ بے شک وہ وعدہ کے سیچ تھے اور رسول اور نبی تھے۔''

الله رب العزت اپنے چاہنے والوں کے تذکر ہے کتنی محبت سے کررہے ہیں ...! اور پھر کہیں پر ابراہیم عَلینِیا کے نام سے سورۃ اتار دی اور کہیں پر نبی عَلیْنَ الْہِا اُس کے نام پر سورۃ محمد اتار دی ۔ بیمجبت کے تذکر سے تھے اور محبت کی با تیں تھیں، جو چل رہی تھیں ۔

#### ملاقات گاہوں کے تذکرے:

پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں آ کر ان محبوبوں کی جو ملاقات گاہ تھی اس کے بھی تذکر ہے کردیے اور صرف تذکرہ نہیں کیا،محبت سے قسم کھا کرفر مایا:

﴿ وَالتِّيْنِ وَالذَّيْتُونِ ۞ وَ طُوْدِ سِيْنِيْنَ ۞ وَ هٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِيْنِ ﴾ ''قتم ہے انجیراورزیون کی ،اورصحرائے سینا کے پہاڑ طور کی ،اوراس امن وا مان والے شہر کی۔''

دیکھیں! محب اورمحبوب کی جہاں ملا قات ہوتی ہے وہ جگہ ہمیشہ یا درہتی ہے۔ اللّٰہ نے بھی قشم کھا کران جگہوں کے تذکر ہے کردیے۔

..... پیطور کا پہاڑ ،میر ہے موتی میری محبت میں ڈوب کروہاں پہنچے تھے۔

..... پیانجیراورزیتون کی جگه میرے ابراہیم کی تھی۔

.....اوریدامن والاشهرتو میرےمحبوب کا مقام ہے۔

الله تعالیٰ اس شهری قسم کھاتے ہیں جس میں نبی عَلَیْکِلِار ہے تھے۔فر مایا:

﴿لاَ ٱقْسِمُ بِهٰنَا الْبَلَدِ وَالْتَ حِنلُّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴾ (البد:١-٢)

'' میں قسم کھا تا ہوں اس شہر کی ، جبکہ (اے پیغیبر!) تم اس شہر میں مقیم ہو۔'' اے معبود! آپ اس شہر میں رہتے ہیں ، میں اس شہر کی قسم کھار ہا ہوں۔ ……کہیں نبی عَالِیَّلِاً کی عمر کی قسم کھاتے ہیں :

> ﴿ لَعَمْرُكَ ﴾ (الحجر: ۷۲) ''(اپیمبر!) تمہاری زندگی کی قشم!''

### داستان محبت كاخلاصه:

اللہ اکبر! میر محبت کی داستانیں ذرا پڑھے! پورا قرآن پاک یوں لگتا ہے جیسے بندے اور پروردگار کی محبت ہی کی داستان ہے۔ تو پہلے نفس محبت کی داستان شروع کی، اوراس کے بعد پورے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا، آخر میں آگر قسمیں کھا کر ملاقات گا ہوں کا تذکرہ کیا۔ توقرآن کو جوعاشق پڑھتا ہے، اس کو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالی بندے سے محبت چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے! تو میرا چاہنے والا بن جا، میرا ایسا عبادت گزار بن جا کہ تیرے دل میں کسی اور کے لیے کوئی جگہ نہ رہے۔ اس لیے فرما یا کہ بندے! میں تمہارے ہرگناہ کو معاف کر دوں گا، کیکن اگر میری محبت میں کسی کوشر یک کرو گے تو میں تمہارے ہرگناہ کو معاف کر دوں گا، کیکن اگر میری محبت میں کسی کوشر یک کرو گے تو میں تمہارے اس گناہ کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ معلوم ہوا کہمقصو دِ قرآن محبت اللی ہے، ہم اللہ تعالی سے ٹوٹ کر بیار کرنے والے بن جا عیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی محبت عطافر مادے۔

#### چنداشعار محبت:

کسی عارف نے فاری زبان میں کچھاشعار کہے ہیں، ذرامحبت والوں کی باتیں سن کیجیے کہیسی ہوتی ہیں؟ فرماتے ہیں: \*\*

جانِ تن بُردی و در جانی هنوز درد با دادی و در مانی هنوز

''اے محبوب! آپ نے میرے تن سے جان تو نکال دی اور خود جان بن کر میرے اندر آ گئے۔ آپ نے مجھے در دبھی عطا کیا اور میرے اس در دکی دوا بھی آپ خود بن گئے۔''

ایک تو در دِمحبت بھی عطا کر دیاا وراس در د کا علاج بھی آپ ہی بن گئے ہیں۔ عاشقال را سینہ انب شقاقتی ہم چنال در سینہ پنہال می ہنوز

''اے محبوب! آپ نے اپنی محبت سے میرے سینے کو چاک کر کے کھول کر رکھ دیا۔ اور پھر اس کھلے سینے میں آپ ہی حجیب کر بیٹھ گئے۔میرے کھلے سینے میں چھیے ہوئے تو آپ ہی ہیں۔''

ملک دل کردی خراب از طیغی ناز
و اندری ویرانه سلطانی ہنوز
د آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کوختم کر کے رکھ دیا (کاٹ کرر کھ دیا،
میرے دل سے غیر کو نکال کر رکھ دیا)۔اور اس ویرانه میں اب بھی سلطانی

آپُهي کي ہے۔''

آگےایک ایباشعر کہتے ہیں جس کی قیمت ادائہیں کی جاسکتی:
قیمتِ خود ہر دو عالم گفتہ ای

زخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

'' آپ نے اپنی قیت دو عالم لگائی ہے، قیمت بڑھا دیجیے کہ یہ تو ستا

بوداہے۔''

اے میرے محبوب اللہ! آپ نے اپنے وصل کی قیمت دوعالم بتائی ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام تمنائیں دل سے نکال دو۔اللہ! قیمت بڑھا دیجیے کہ بیسودا تو بڑا ستا کررہے ہیں کہ آپ کا وصل حاصل کرنے کے لیے دنیا و آخرت کی تمنائیں دل سے نکال دیں۔ تو ہم ہر تمنا دل سے نکال دیں ، تا کہ اس کے بدلے ہمیں اللہ کا وصل حاصل ہوجائے۔

اسی کو حضرت خواجہ مجذوب نُیشات نے فرما یا تھا: ۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئ اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئ بیخلوت تو پیدا کرنی پڑے گی ، تا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جلوت نصیب ہوجائے۔ ان کا وصل ہمیں نصیب ہوجائے۔

### حال تیرے دیوانوں کا:

قریں کے پھوتونوں کے اسجان کیا کہ آپ کے طرب کا ایک آزاد ہا کر میں توری ہا کا کا کہ آزاد کردہ غلام کے ساتھ کردیا۔ اس پر ابوحذیفہ ڈٹاٹنٹ نے جواب دیا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے بندے سے کیا ہے جوتم سے زیادہ بہتر ہے۔ عربول کواورزیادہ غصہ آیا کہ آزاد کردہ بندے کوتم کہتے ہوکہ بیر آزاد عرب عورت سے موبول کوارزیا دہ غصہ آیا کہ آزاد کردہ بندے کوتم کہتے ہوکہ بیر آزاد عرب عورت سے



زیادہ بہتر ہے۔انہوں نے فرمایا: میں نے نبی علیہ اُلا کی زبان فیض تر جمان سے بیسنا تھا کہ جو بندہ کسی ایسے خص کو دیکھنا چاہے جو کامل دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ سالم کو دیکھ لے،سالم کا پورا دل اللہ کی محبت سے بھر اہوا ہے۔

توصحابہ بن اللہ اللہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، اس دل میں کسی غیر کے لیے جگہ نہیں تھی اس دل میں کسی غیر کے لیے جگہ نہیں تھی ، ہم بھی اپنے اللہ کے ساتھ اپورے دل سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے اکا بربھی اپنے اللہ کے ساتھ الیں ہی محبت کرتے تھے۔

کسید حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی بڑھائیہ کے ملفوظات میں ایک عجیب بات کھی ہے،
انہوں نے ایک بات کہی اور وہ بات قسم اٹھا کر کہی کسی بزرگ کا کوئی بات کہہ دیناہی
کافی ہوتا ہے، کیکن قسم اٹھا کر کہنا، اس سے بات اور زیادہ اہم ہوجاتی ہے۔مضبوط
سے اضبط بن جاتی ہے۔توحضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی بڑھائیہ نے قسم اٹھا کر کہا:

''اےاللہ! تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی کے تہتر سال اس طرح گزارے کہ میرے دل میں تیرے سواکوئی اور نہیں تھا۔''

الله کوگواہ بنا کر بات کرنا کوئی آسان کا منہیں ہے۔ ہمارے اکابر کتنے پاکیزہ لوگ ہے۔ ہمارے اکابر کتنے پاکیزہ لوگ ہے۔.!اور کس قدر الله کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارنے والے تھے کہ الله کوگواہ بنا کر بات کرتے تھے..! الله تعالیٰ ہمیں بھی زندگی کے پچھایام ایسے ہی گزارنے کی توفیق عطافر مائے۔(آمین)

### الله کے بین سے منسلک لوگوں کوآ گنہیں جلاتی:

ایک مرتبہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری بُیالیّ اپنے شیخ حضرت خواجہ امیر کلال بُیالیّ کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ چونکہ اس علاقے بیں سردی بہت تقی ،اس لیے رات کوآگ جل رہی تھی ،اورامیر کلال بُیالیّ گر ماکش کے حصول کے لیےآگ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔خواجہ بہاؤالدین سُٹُٹُ نوجوان تھے، آگ لینے کے لیے وہاں گئتو انہوں نے ایک صدری (جیسے چڑے کی بنی ہوئی جیکٹ ہوتی ہے) پہنی ہوئی تھی۔ یہ گئے توشیخ نے فرمایا: بہاؤالدین! تم اس آگ کو بجھنے نہ دینا،اس میں لکڑی ڈالتے رہنا۔ بیلکڑی ڈالتے رہے، ڈالتے رہے۔جب بندہ سردی کے موسم میں بھی آگ کے قریب رہے تو گرمی لگنے سے پسینہ تو آتا ہی ہے۔ جب ان کو پسینہ آیا تو انہوں نے اپنی آستین اتاری ، وہ اتارتے ہوئے ہاتھ سے چھٹی اورآگ کے اندر گرگئی۔اب بیہ جیران کھڑے ہیں کہ میری جیکٹ آگ کے اندر گر گئی۔امیر کلال مُنت<sup>اللة</sup> نے فرمایا: بہاؤالدین! جاؤاورا پنی جیکٹ کوآگ میں سے نکال کرلاؤ ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت! اگروہ لوہے کی بھی بنی ہوئی تھی تو اب تک وہ جل چکی ہوگی ،اتنی زیادہ آگ ہے۔امیر کلال پیشنیٹ نے فرمایا بنہیں تم جاؤاور نکال کرلاؤ۔ جب شیخ کا حکم ہوا توخوا جہ بہا وَ الدین نقشبند سُلِیّات نے آگ کے اندر قدم رکھا اور اندر گئے اورا پنی جیکٹ صحیح سلامت نکال کر لائے ،اورخود بڑے حیران تھے کہ بیا کیا ہوا کہ میری جیکٹ کوآگ نے نہیں جلایا۔ شیخ کلال مُثلث نے فرمایا: بہاؤ الدین! اس بات کو یا در کھنا کہ جن لوگوں کے دل اللہ کی محبت میں ڈو بے ہوئے ہوتے ہیں ان کے جسم پر جو کپڑے ہوتے ہیں ، دنیا کی آگ ان کپڑوں کونہیں جلاتی ۔تو جولوگ اللہ والول کے دلوں میں بستے ہیں ، اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کوجہنم کی آگ سے برى فرمادىن توكيا بعيد ہے...؟

اس لیے جن کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ، ان کے دل میں جگہ پالیں ، ان کے دل میں جگہ پالیں ، ان کے دل میں جگہ پالیں ، ان کے منظورِ نظر بن جائیں ، اللہ تعالی جمیں ان کے دلوں میں جگہ عطا فر ما دیں۔ حضرت



خواجہ عبدالخالق غجد وانی نیشانی کا ایک ملفوظ پڑھااوران کا ملفوظ پڑھ کر پورا دن ہی میہ عاجز روتا رہا کہ ان بزرگوں کے دل کتنے بڑے ہیں...!اور بیا پنی محبتوں میں کتنے مخلص ہیں...!وہ ملفوظات بھی من لیجے!حضرت خواجہ عبدالخالق غجد وانی میسانی فرماتے ہیں...

''اگرکوئی کھی ہم سے یا ہمارے احباب میں سے کسی کے جسم سے اڑ کر گئی اور
کسی دوسرے بندے کے جسم پر بیٹھی تو جب تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم
سے بری نہیں فرمادیں گے ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔'
یہاں احباب سے مراد خلفائے سلسلہ ہیں ، جوابھی قیامت تک آنے والے
ہیں ۔ اگر اتنے کمزور تعلق کا وہ اتنا لحاظ کر رہے ہیں تو جو بندہ سلسلہ میں بیعت ہوگا،
مراقبے کرے گا اور مجاہدے کرے گا ، اللہ کی محبت پانے کے لیے زندگی لگائے گا ، پھر
اس کی محنق کی کتنا لحاظ کریں گے ...! یہ سے لوگ ہیں ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سچوں کے
ساتھ محبت میں نتھی فرمادے ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی سچی محبت نصیب فرمادے ۔
ساتھ محبت میں نتھی فرمادے ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی سچی محبت نصیب فرمادے ۔
مطرت خواجہ مجذوب مُنظم کے بیا شعار بڑے بیں ، ایٹ ہیں ،

کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو بس نام کا وہ گل ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو خلوت میں لاکھ بیٹھیے خلوت مگر کہاں جب تک کہ جان و دل میں بیا تو ہی تو نہ ہو

انسان اگرخلوت میں بیٹھا ہوتو دل میں اللہ تعالیٰ کی یا دہبی ہوئی ہو،توخلوت کے مزے آتے ہیں۔اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کواپنی محبت سے بھر دے۔

### فخرالدین عراقی مشات کے عجیب اشعار:

فخرالدین عراقی نیشانی کے کھاشعار بہت عجیب ہیں، فرماتے ہیں:
سلمہ رہے قلندر سد درد من نمائی
کہ دراز دور دیدم راہ و رسم پارسائی
''اے میرے رہبر! اے میرے آقا! اے میرے شیخ! میرے لیے تقویٰ
اور پارسائی کے راستے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا بہت مشکل کام نظر آتا ہے۔
لہذا کوئی ایبا قریب کا راستہ بتا دے کہ جس سے میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنا عواں۔''

یعنی تو جہات کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیجیے ، جذب کے راستے سے مجھے اللہ سے ملادیجے ۔ سلوک کے راستے سے ملنا تو بڑالمباراستہ ہے۔

بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم نہ دادن کہ بروں چہ کار کردی کہ درونِ خانہ آئی

'' میں جب طواف کعبہ کے لیے گیا تو مجھے انہوں نے حرم میں داخل نہ ہونے دیا

کہاہے بندے! تو گھرسے باہر کیا کرتار ہا؟''

اب تو میرے گھر میں آگیا ہے، باہر تو کیا کرتوت کرتا پھرا ہے؟ باہر تو نے کیا حرکتیں کی ہیں کہاب تو میرے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے۔

آ گے فرماتے ہیں:

بزمیں جو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد کہ مرا خراب کردی بسجدۂ ریائی ''جب میں نے زمیں پرسجدہ کیا تو زمیں سے آواز آئی: اودکھلاوے کاسجدہ



كرنے والے! تونے مجھے بھی خراب كر ڈالا۔''

تو اگر ہم زبان سے اللہ کی محبت کے نعرے لگائیں اور ہمارے عمل اس کے خلاف ہوں تو پھر اللہ کی محبت میں خلاف ہوں گے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں سچا فر مادے اور ہمیں اپنا وصل عطا فر مادے۔

مجنوں سے متعلق سبق آ موزاشعار:

چنانچہمولا ناروم ﷺ نے مجنوں کے بارے میں کچھاشعار لکھے ہیں، وہ بڑے عیب ہیں، ذراتو جہسے سنے گا! فرماتے ہیں:

> دیدِ مجنول را یکے صحرا نورد در بیابانِ غمش بنشست فرد

'' مجنوں کوکسی نے صحرا کے اندر دیکھا کہ وہ بیابانِ غمش کے اندرا کیلا بیٹھا ہوا

تھا۔''

ریگ کاغذ بود انگشتاں قلم می نمود اے بحرے کس نامہ رقم ''ریت کواس نے اپنے لیے کاغذ بنالیا تھا اورا پنی انگلی کواس نے قلم بنالیا تھا۔ ایسے گلتا تھا کہ جیسے کسی کو وہ خط لکھ رہاہیے۔''

> گفت اے مجنونِ شیدا چیست ایں می نولیی بحرِ نامہ چیست ایں

''میں نے بوچھا:اے عاشق مجنون! یہ کیا ہے؟ تو کسے بیٹھا ہوا یہ خط لکھ

رہاہے؟''

گفت مشقِ نام لیلی می کنم خاطر فضلا تسلی می دہم '' مجنوں نے جواب دیا کہ میں تولیل کا نام ککھنے کی مشق کررہا ہوں۔ میں لیلیٰ کا نام ککھ ککھ کراپنے دل کوتسلی دے رہا ہوں۔''

میرے پاس کہاں فرصت ہے کہ میں کسی کو خط لکھوں؟ بس لیلیٰ کا نام لکھ رہا ہوں، نام لکھنے سے میرے دل کوتسلی ہور ہی ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے۔

مولا ناروم مِیشهٔ فرماتے ہیں: ۔

عشق لیلیٰ عشق مولا کے کمد لیلیٰ بود گوئی گشتن بہر او اولیٰ بود

اے اللہ کے چاہنے والے! کیا اللہ کاعشق لیل کےعشق سے بھی گیا گزرا ہے؟ کہ مجنوں تواپنے قلم سے لیلی کا نام لکھ کراپنے دل کوسلی دیتا ہے اور تو مراقبے میں بیٹھ کراللہ کو یا دکر کے اپنے دل کوسلی نہیں دیتا۔ کاش! ہمارے دل میں بھی محبت آ جاتی اور ہمیں بھی مراقبے میں بیٹھنے سے دل کوسلی مل جاتی ، دل کوسکون مل جاتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معمولات میں گے رہیں، تا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ہمارا دل پورا کا پورا اللہ کی محبت سے بھر جائے۔

پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا:

حضرت خواجه مجذوب مُشاللة نے كيا عجيب بات كهى ہے!

تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا قدرت ذوالحلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا بیٹھا رہے گا یوں اگر، کام کے کیا رہیں گے پر گو نے جا گو نہ نکل سکے اگر، پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا لہ زکان کی ۔ نہیں سے اگر ، پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا لہ نکان کی ۔ نہیں سے اگر ، پنجرے میں کھڑ کھڑائے جا ا

اگرتیرے لیے نکلنے کا راستنہیں ہے،اے پرندے! پنجرے کے اندر ہتے



ہوئے کیٹر کیٹر اتا جا، تیرے مالک کو پہتہ چل جائے گا کہ تو آزادی چاہتا ہے۔اگر تو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہے ،نہیں نکل سکتا تو پھڑ پھڑا تا جا، تُورات کواٹھ کراللہ کے سامنے رو،اللہ کی عبادت کر،اللہ سے التجا کر،اللہ کے سامنے آنسو بہا، پھڑ پھڑا تا جا اور کہتا جا:اللہ! میں بھی گرفتار ہوں، مجھنجات دے دیجیے، آزاد فر مادیجیے۔

فرماتے ہیں:

کھولیں وہ یا نہ کھولیں در ، اس پہ ہوکیوں تیری نظر؟

تُو تو بس اپنا کام کر ، اپنی صدا لگائے جا
تواپناکام کر،اللہ کو یاد کیے جا،اللہ کے نام کورٹے جا،اللہ کوترس آ جائے گااور
اللہ تعالیٰ تجھے بھی اغیار کی گرفتاری سے نجات عطا فرمائیں گے اور اپنا وصل عطا
فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا
فرمائے۔(آمین)

﴿وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾





#### ينسس والفوال فنزال تصغو

اللهمة والمرابعة والمرابع





ہوئے پھڑ پھڑا تا جا، تیرے مالک کو پہتہ چل جائے گا کہ تو آزادی چاہتا ہے۔اگرتو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہے،نہیں نکل سکتا تو پھڑ پھڑا تا جا، تُورات کواٹھ کراللہ کے سامنے رو،اللہ کی عبادت کر،اللہ سے التجا کر،اللہ کے سامنے آنسو بہا، پھڑ پھڑا تا جا اور کہتا جا:اللہ! میں بھی گرفتار ہوں، مجھنجات دے دیجیے، آزاد فرماد یجیے۔

فرماتے ہیں:

کھولیں وہ یا نہ کھولیں در ، اس پہ ہوکیوں تیری نظر؟

تُو تو بس اپنا کام کر ، اپنی صدا لگائے جا
تواپناکام کر،اللّٰد کو یاد کیے جا،اللّٰد کے نام کورٹے جا،اللّٰد کورت آ جائے گااور
اللّٰہ تعالیٰ تجھے بھی اغیار کی گرفتاری سے نجات عطا فرمائیں گے اور اپنا وصل عطا
فرمائیں گے۔ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا
فرمائے۔(آمین)

﴿وَاخِرُدَعُوٰنَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴾





﴿ لَيَا يُنِهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكُوًّا كَثِيْرًا ۞ ﴿ لِلْكَانِيُهَا اللَّهُ ذِكُوًّا كَثِيْرًا ۞ ﴿ لَا لَا مِنْ اللَّهُ اللّلَّ

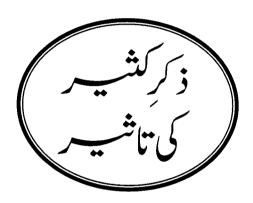

بیان: محبوب العلمهاء والصلحاء، زبدة السالکین، سراخ العارفین حضرت مولانا پیرذ والفقارا حمرنقشبندی مجددی دامت برکاتهم تاریخ: 21 مارچ 2014ء، بروز جمعه، ۱۹ جمادی الاولی ۳۵ سه اص موقع: المحار موال سالانه نقشبندی اجتماع بمقام: جامع مسجد زینب، معهد الفقیر الاسلامی جھنگ

# و ذکر کشیر کی تا ثیر

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ! فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْلْنِ الرَّحِيْمِ ( ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ( وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ اَصِيْلًا ﴾ (الاحزاب: ٣٢)

وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامِ اخْرَ:

﴿ وَاللّٰكِدِينَ اللّٰهَ كَثِينًا وَّاللّٰكِلَاتِ ۚ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغُفِرَةً وَاللّٰكِلِتِ ۗ اَعَدَّ الله لَهُمْ مَّغُفِرَةً وَاللّٰكِلِتِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

مومنين كوكثرت ذكر كاحكم:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا ﴾

''اےایمان والو!''

اے وہ لوگو! جواللہ تعالی اور اس کے رسول سٹاٹیا کے حکموں کو ماننے کا اقر ارکر چکے ہو، اس کے حکموں کو ماننے کا وعد ہ کر چکے ہو۔



﴿ اذْ كُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيْدًا ﴾ ''الله تعالى كاذكر كثرت كےساتھ كرو۔''

اس آیت مبارکہ میں رب کریم اس بات کا حکم فر مار ہے ہیں کہ سارے ایمان والے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔

### ذكر كثير كي تفسير:

اب کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہمارے حضرت مرت د عالم مِنظلة فرما یا کرتے تھے: ذکر کثیر ...اس کی ہے بیٹفسیر ... کہ

﴿ ٱلَّذِيْنَ يَذُكُرُوْنَ اللَّهَ قِيلِمَّا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلَى جُنُوْبِهِمْ ﴾ (ال عران:١٩١)

''جواٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے (ہرحال) میں اللہ کو یا دکرتے ہیں۔''

### ذكركى تا ثيرك ليے ذكر كثير ضرورى ہے:

### مثال:

اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کو بخارتھا، ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی! آپ نے آگر منٹن دوائی کی دس گولیاں لینی ہیں اور تم نے پانچ دن میج وشام کھانی ہیں۔ وہ گھر گیا، اس نے سوچا کہ بیج وشام کھانے کا کیا فائدہ، میں روز اندایک گولی کھالیتا ہوں۔ وہ ایک گولی روز اندکھا تار ہا، دس دن گزر گئے، بخار نہیں اتر ا۔ پھر ڈاکٹر کے پاس آیا، ڈاکٹر صاحب! بخار نہیں اتر ا۔ حالانکہ اس بند ہے نے بالکل صحیح دوائی استعال کی تھی، کی نامی کی تھی۔ میج وشام کھانی تھی، اس نے دن میں صرف ایک دفعہ گولی کھائی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مقدار پوری نہ ہونے کی وجہ سے اسس کے دہ اثر استہیں ہوئے جو ہونے چاہیے تھے۔

#### مثال۲:

اس طرح جوٹی بی کے مریض ہوتے ہیں، ڈاکٹران کو کہتے ہیں کہ آپ نے پہا سے دن ٹیکے لگوانے ہیں اوران میں کسی دن ناغہ ہیں کرنا بھیب بات ہے کہ ایک دن ناغہ ہوجائے تو چھروہ نئے سرے سے شروع کر دیتے ہیں، اگر جسمانی علاج میں ایک دن ناغہ ہوجائے تو پہلے کے اثرات ختم ہوجاتے ہیں، تو روحانی امراض کے لیے بھی معمولات کی پابندی ضروری ہوتی ہے اوراس کی بھی مقدار کثرت کے ساتھ ہوگی تو فائدہ ہوگا۔

## دل کو پاک کرنے کے دوطریقے:

اس کی مثال میں بھولیں کہ جیسے جسم کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، اب اس کا علاج تو بہ ہے کہ پانی خوب بہایا جائے، تا کہ جسم پاک صاف ہوجائے۔ایک آ دمی پانی میں



ہاتھ گیلا کرلیتا ہے اور اپنے سار ہے جسم پروہ سے کرلیتا ہے تو کیا اسس سے وہ مٹی اتر جائے گی اور اس کے او پر سے بد بوختم ہوجائے گی؟ ہرگز ایسانہیں ہوگا۔ اگر چہوہ پانی استعال کررہا ہے۔ پانی بہانے کی ضرورت ہے، تب یہ مٹی دور ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم چاہیں کہ دل کی میل دور ہوتو اتناذ کر کرنا ہوگا، اتناذ کر کرنا ہوگا، اتناذ کر کرنا ہوگا۔ انہ در اور ہوگا کہ وہ ذکر کی میل آنے والی رحمت سے بہہ جائے جتم ہوجائے۔

چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مُتَّالَةً نے لکھا ہے کہ جب کوئی زمین ناپاک ہوجائے ، اس کے پاک ہونے کے دوطریقے ہوتے ہیں۔ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ بارش اتن برسے ، اتن برسے کہ اس گندگی کو بہا کرلے جائے اور گندگی کا نام ونشان باقی نہ رہے۔ جب زمین خشک ہوگی تو پاک ہونے کا فتویٰ دیں گے کہ اب زمین پاک ہے، اگر چہ اس کے اوپر گندگی پڑی تھی ، کیکن اب اس کو پاک کہہ دیا جائے گا۔

اور دوسراطریقہ میہ ہے کہ سورج اتنا چکے ، اتنا چکے کہ وہ جونجاست ہے اسس کو بالکل جلا کرر کھ دے اور اس کا نام ونشان ختم ہوجائے۔اگر خشک زمین ہوا وراس کے او پر آدمی نمساز او پر کوئی بونہ ہوا ور کوئی رنگ نظر نہ آئے تو فقہاء کہتے ہیں کہ اس کے او پر آدمی نمساز پڑھ سکتا ہے ، زمین یاک ہوتی ہے۔

توجس طرح زمین کو پاک کرنے کے دوطریقے ہیں،اس دل کی زمین کو پاک کرنے کے بھی دوطریقے ہیں۔ایک طریقہ تو ہے کہ انسان اللہ کاذکراتنی کثر سے کے ساتھ کرے کہ نور کی رحمت جو برسے تو وہ دل کی ظلمت کو بہا کرلے جائے، پھر یہ دل پاک ہوجائے گا۔اور دوسراطریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں انسان رہے،اللہ والوں کادل اس سورج کی طرح ہوتا ہے جو شعا میں چھینک رہا ہوتا ہے اور ان کی شعاؤں سے انسان کے دل کی پیرگند گی ختم ہوجاتی ہے۔

آج دنیاجانتی ہے کہ اگر کسی بندے کو کینسر ہوتو شعاؤں کے ذریے بعظ اج کرتے ہیں ، اگر جسمانی بیاریوں کا علاج شعاؤں کے ذریے بعمکن ہے تو روحانی بیاریوں کا علاج اس سے کیوں ممکن نہیں ہے؟ اللہ والوں کی صحبت چند منٹ کی بھی ہواس کی اپنی برکات ہوتی ہیں۔ ان دوطریقوں سے انسان کے دل کی نجاست صاف ہوتی ہے اور اس کا دل صاف شفاف ہوجا تا ہے ، دل منور ہوجا تا ہے۔

# سالكين كي كوتا ہي:

اکثر سالکین کودیکھا کہ وہ اذکار کرتے تو ہیں، مگر کم کرتے ہیں، زیادہ ذکر نہیں کرتے اوراس کوتا ہی کہ وجہ سے پھر کئی گئی سال لگےرہتے ہیں، مگر مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ مقصود تو تب حاصلہوگا کہ جب مقدار پوری ہوگی، اب پانچ منسے کا مراقبہ بھی کیا، بھی نہ کیا، پھر کہتے ہیں: اوجی حضرت! تسبیحات تو ہوجاتی ہیں، لیکن مراقبہ سیں ہوتا۔ بھی ! تسبیحات تو وٹامن کے مانند تھیں۔

جب آدمی بیار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو دوطرح کی دوائی دیتا ہے، ایک تو ایسٹی بایوٹک دیتا ہے کہ جس سے اس کا بخارا ترے اور دوسراوٹا من وغیرہ دیتا ہے، تا کہ اس بندے کی کمزوری ختم ہوجائے، یا درد کی دوائی دیتا ہے کہ دردمحسوں نہ ہو۔اب ایک بندہ دردکی دوائی بھی کھالے، وٹا من بھی کھالے اور اینٹی بالوٹک نہ کھائے تو اس کا تو بندہ دردکی دوائی بھی کھالے، وٹا من بھی کھالے اور اینٹی بالوٹک نہ کھائے تو اس کا تو بخار بھی نہیں اتر سکتا۔ اس طرح ہم اگر تسبیحات کرلیں گے، درود شریف کی ہوں یا استغفار کی اور مراقبہیں کریں گے تو دل کی کیفیت نہیں سنورے گی۔ان تسبیحات سے یقیناً ثواب ملتا ہے، درود شریف بڑھنا یا استغفار بڑھنا، بڑے عظیم اعمال ہیں، لیکن دل کی صفائی کا تعلق ذکر کے ساتھ ہے۔

ذ کرِکشیر دلوں کی پاکش ہے: نبی اکرم صابع ناتیا پلے نے فرمایا:

((إِنَّ لِكُلِّ شَىءِ صِقَالَةً، وَإِنَّ صِقَالَةَ الْقُلُوبِ ذِكُرُ اللَّهِ))

''ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے اور دلوں کی پالش اللہ کی یاد ہے۔''(شعب الایمان، مدیث: ۵۱۹)

توجب انسان اللہ کا ذکر کٹرت کے ساتھ کرے گا، تب اس کا دل منور ہوگا، دل صاف ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں ذکر کثیر کرنے کی ضرورت ہے، تب جاکر دل کی ظلمت دور ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی لوہ کے شکٹر سے پر زنگ زیادہ لگا ہوتو پھر اس کے او پر ریگ مار بھی خوب لگا نا پڑتا ہے، ایک آ دھ دفعہ ریگ مارلگانے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان کا دل بھی گنا ہوں کی وجہ سے سیاہ ہوجا تا ہے، زنگ آلود ہوجا تا ہے، زنگ آلود ہوجا تا ہے۔ اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہیں:

﴿ كَلَّا بَكَ ۗ رَانَ عَلِي قُلُوْ بِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكُسِبُوْنَ ﴾ (الطنفين:١٣) ''ہر گزنہیں! بلکہ جوعمل پیرکتے رہے ہیں،اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھادیا ہے۔''

تو گناہوں کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے اور بیزنگ اگر زیادہ ہوجائے تواس کے لیے پھر محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، ریگ مار بھی خوب لگا ناپڑتا ہے۔ عور تیں اچھی طرح جانتی ہیں، جو برتن زیادہ میلا ہووہ ایک دفعہ پانی میں دھونے سے صاف نہیں ہوتا، اس کو دودو تین تین دفعہ دھونا پڑتا ہے، بلکہ اچھی طرح ما نجن اپڑتا ہے، بلکہ اچھی طرح ما نجن اپڑتا ہے، تب جاکر برتن صاف ہوتا ہے۔ اس طرح دل کے برتن کو بھی اگر ہم صاف کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ ہ

دل ہمہ داغ شو

پنبہ کجا کجا ہم،

"پنبہ کجا کہاں ہماں ہماں رکھیں؟'

"پیدل توسارا داغ ہی داغ بن گیاہے، اس پر مرہم کہاں کہاں رکھیں؟'

ویسے انسان سوچتا ہے کہ جی میرا دل تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب اس کوصاف

کرنے لگتا ہے، سمجھ تب لگتی ہے کہ بید کتنا مشکل کام ہے۔ ہہ

مصحفی ہم تو سمجھتے ہتے کہ ہو گا کوئی زخم

مصحفی ہم تو سمجھتے ہتے کہ ہو گا کوئی زخم

تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا

میتو جب صفائی کریں گے تو پھر پنہ چلے گا کہ دل میں کتنے داغ گے ہیں اور کتنی

جگہوں پر زخم گئے ہیں۔ اب ان کوصاف کرنے کی ضرورت ہے۔

# سالكين كى روحانى ترقى ميں بنيادى ركاوك:

ذکر کی کثرت نہ ہونا ہماری روحانی ترقی میں بنیا دی رکاوٹ ہوتی ہے۔ لیمن اکثر سالکین میں جو کی نظر آتی ہے کہ تعلق بھی رکھتے ہیں ،عقا کد بھی ٹھیک ہوتے ہیں ، آتے جاتے بھی ہیں ، مگر معمولات کی پابندی نہیں کرتے ۔ اگر ذکر کرتے ہیں تو تھوڑ اکرتے ہیں اوراس کو تاہی کی وجہ سے پھر دل صاف نہیں ہوتا۔ جواللہ تعالیٰ کی محبت کی شمع دل میں جانی ہوتی ہے ، وہ نہیں جل پاتی ۔ پھر کہتے ہیں کہ جی استے سال گزر گئے بچھ فائدہ نہ ہوا ، اور بعض احباب تو عجیب ہوتے ہیں ، کہتے ہیں :

.....حضرت! بس میں آیا ہوں ، میں کئی مشائخ کے پاس گیا ،کین پھر میں نے کہا کہ نہیں! میں آپ سے بیعت ہوتا ہوں ( یعنی احسان بھی چڑھاتے ہیں کہ مسیس نے اور وں سے بیعت ہونے کے بجائے آپ سے بیعت کی )۔

..... پھر کہتے ہیں: حضرت!بس میں آپ کے پاس آیا ہوں ، آپ کا دامن پکڑا ہے،



بس ہم سے تو کچھ ہوتانہیں،آپ ہی نے کچھ کرنا ہے۔

......اورگی دفعه آئیں گے اور کہیں گے:حضرت! بس میں کیا کروں؟ میں تو کمسنرور ہوں، مجھ سے تو پچھنہیں ہونااور معمولات بھی نہیں ہوتے ، بس آپ کوئی دعا کر دیجے، کوئی تو جہ کردیجے، تا کہ میرا کام بن جائے (یعنی شروع سے ہی نیت لے کرآتے ہیں کہ ہم نے پچھنہیں کرنا، جو کرنا ہے آپ نے ہی کرنا ہے )۔

.....اوربعض افراد آکر کہتے ہیں: حضرت! بیوی بھی نافر مان ہے، اس کے لیے کوئی تعویذ دے دیں، تاکہ وہ فرمان ہے، اس کے لیے کوئی تعویذ دے دیں، تاکہ وہ فرمان ہردار ہوجائے اور ذکراذ کار کے لیے فرصت نہیں ملتی، بس آپ ہی نے بچھ کرنا ہے، حضرت! بچھ توجہ کردیجیے (یعنی شیخ کے ذمے کام لگاتے ہیں کہ آپ ہی کریں جو کرنا ہے)۔

ہ ں سے سبیر پین کا سی ہمیں ہوں جہ نید ں بون ہوتا ہو ہوتا ہوں۔ ہمیں اس سے نجات پا کرر ہنا ہے۔تو ذکر کی کثر ت کریں گے تو ول منور ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے زم کردیں گے۔

### كثرت ذكر بي ذات حق كى محبت آتى ب:

ذکر کے اندریہ خوبی ہے کہ بیانسان کے دل سے دنیا کی محبت کونکال دیتا ہے، جتناذ کرزیادہ کریں گے، اتناذات کی محبت زیادہ آئے گی۔ بیاصول یا در کھیں کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے، آپ کسی چیز کا زیادہ ذکر شروع کر دیں، آپ کے دل میں اس کی محبت آنا شروع ہوجائے گی۔ ابھی آپ بیٹے ہیں آپ کے سامنے آئسکر یم کا تذکرہ شروع کر دیں، ونیلا فلیورائی ہوتی ہے، سٹابری الی ہوتی ہے، فلال الیں ہوتی ہے، تو تقوڑی دیر کے بعد بہت سارے نو جوانوں کا دل چاہے گا کہ ہماس فلیور کی آئسکر یم کھا ہی لیتے ۔ تو تذکر ہے سے محبت آتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ کوئی عورت اپنے میاں کے سامنے سی غیرعورت کا تذکرہ مت کرے، کیونکہ تذکرہ کرنے سے دل کے اندر تعلق پیدا ہوجا تا ہے۔

اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے تواس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی اور ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جائے گا۔

### ايك عجيب تمثيل:

چنانچ حضرت اقدس مولا نااشرف علی محت نوی میشید نے ایک عجیب تمثیل لکھی ہے۔ ملکۂ بلقیس کے بارے میں قرآن پاک میں آیت ہے کہ اس نے اسپنے امراء سے جب مشورہ کیا تھا کہ بھی ! سلیمان علیہ اِلیا کا خطآ یا ہے تو اب میں اس کے جواب میں کیا کہوں؟ توسب نے کہا کہ آپ جوقدم اٹھا ئیں گی، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ وہ سمجھ دارتھی، اس نے کہا:

﴿ قَالَتُ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَلُوهَا وَ جَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَفْسَلُوهَا وَ جَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا آذِلَّةً وَكُنْ لِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ (انمل:٣٣)

'' ملکہ بولی: حقیقت بیہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں ،اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کرکے



جھوڑتے ہیں،اوریہی کچھ بیلوگ بھی کریں گے۔''

یتو اس آیت کے ظاہری معنی ہیں الیکن حضرت تھا نوی ٹیشی فرماتے ہیں کہ یہ ایک عجیب تمثل ہے۔اگر ہم بستی سے مرادول کی بستی لے لیں اور ملوک سے مسراد مالک الملک کا نام لے لیں تو ترجمہ پھریوں بنے گا:

﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً ﴾

'' جَبِ اللّٰہ تعالٰی کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے۔''

﴿ أَفُسَلُ وُهَا ﴾

''وہ انقلاب بریا کردیتاہے۔''

﴿وَ جَعَلُوا آعِزَّةَ آهُلِهَا آذِلَّةً ﴾

''اور دنیا جودل میں معزز ہوتی ہے، اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیا کرتا ''

دنیا کی ہر چیزاللہ کا ذکر کرتی ہے:

اللہ تعالیٰ کا نام انسان کے دل ہے دنیا کی محبت کومٹادیتا ہے اور اللہ تعسالیٰ کی محبت ہے دل کو بھر دیتا ہے اور اللہ بھی کی محبت ہے دل کو بھر دیتا ہے اور اگر آپ غور کریں تو ہماری زندگی کا مقصد بھی اللہ بھی کی یا د ہے۔اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی یا د ہے۔

اسی ذکر سے بید نیا قائم ہے،اور دنیا کی ہر چیزاللہ کا ذکر کرتی ہے، جوبھی زندہ چیز ہےوہ ذکر کرتی ہے۔اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشا دفر ماتے ہیں:

﴿ وَ إِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلَكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمُ ﴿ زِنَ الرَائِلَ: ٣٣)

''اورکوئی چیزایی نہیں ہے جواس کی حمد کے ساتھ اس کی شبیجے نہ کر رہی ہو،کیکن تم لوگ ان کی شبیجے کو مجھتے نہیں ہو'' ہم نہیں سمجھ سکتے ،کیکن ہر چیزاللہ کی شبیجے بیان کر رہی ہوتی ہے۔

### دل کے ذکر کا سائنسی مشاہدہ:

ہمیں ایک مرتبداس کا تجربہ بھی ہوا۔امریکہ میں ایک الیی ریاست میں جانے کا موقع ملا، جہاں کوئی پندرہ بیں ڈاکٹرایک ہی جگہر ہتے تھے۔ان کے ہاں ایک ہفتہ قیام تھا۔ان میں سے ایک شخص ول کے اسپیشلسٹ تھے،قدر تا انہی کے ہاں قیام تھا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت! آپ نے ہماری روحانی بیاریوں کاعلاج تو ہمیں بتادیا، اب میں آپ کو خیج ہاسپٹل لے جاؤں گااور آپ کے دل کو چیک کروں گا۔ ہم نے کہا: جی ٹھیک ہے۔ ہمارے یاس وقت تھا، ہم اس کے ساتھ ہاسپٹل چلے گئے، انہوں نے ہمیں لا کروہاں ایک کمرے میں ایکوکارڈ پوگرام شین کے آ گے لٹادیااور دل کو چیک کرنا شروع کیا۔اس میں دل کی تصویر آجاتی ہے،اور دل کی رگوں میں کیسےخون جا ر ہاہے اور آر ہاہے؟ اس کی پوری تفصیل اس کے اندر ہوتی ہے۔جب انہوں نے سكرين يردكها يا تو مجھے كہنے لگے: ديكھيں! يہاں سےخون جار ہاہے، يہاں سےخون آر ہاہے اور اتنی مقدار سے آر ہاہے اور اس وقت آپ کی شریانیں درست حالت میں ہیں اوراسی فیصد کام کررہی ہیں ۔اس عمر میں اسی فیصد بہت اچھارزلٹ تھا۔ کہنے لگے: آپ کے دل کی کیفیت سے میں بہت مطمئن ہوں۔

پھراس کے بعد کہنے گئے: حضرت! میں آپ کوآپ کے دل کی آواز سناؤں؟ میں نے کہا: سنائیں ۔انہوں نے ایک بٹن دبایا، جیسے ہی بٹن آن کیا، تو آواز آنے لگ گئی، جیسے دل خون کو پہپ کرر ہاہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہماری میڈیکل کی کتابوں میں لکھا



ہے کہ دل جب خون کو پہیے کرتا ہے تو''لب ڈب'' کی آواز آتی ہے،لب ڈب..... لب ڈ ب ....اس کوہم نے بھی سنا ہمیکن قدر تا میرا ذہن دوسری طرف گیا ، میں نے کها: ڈاکٹرصاحب! اصل وجہ پیتھی کہ بیکا فرلوگ ہیں، بیدل کی آ واز کو سنتے ہیں توان کولب ڈب....لب ڈب....نظر آتاہے، آپ ذراغور کریں! مجھے تو یہ کچھاور آواز نظر آتی ہے۔ وہ غور سے مجھے دیکھنے لگے اور کہا: حضرت! کون ہی آ واز؟ میں نے کہا: یہ دل''لب ڈ ب'' تونہیں کرر ہا، یہ تو''رب رب'' کرر ہاہے۔توہ وہ کہنے لگا:اچھااس کود نکھتے ہیں: پھرانہوں نےغور سےاس کودیکھااور کہنے لگے: حضرت!''ر ب رب'' کی آواز واقعی اس کے زیادہ قریب ہے۔انہوں نے فیصلہ کردیا کہ واقعی انسان کا دل جبخون کو پہیے کرر ہاہوتا ہے، وہ آ واز''رب رب'' کی پیدا ہور ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا: آج مسئلہ مجھ میں آگیا ،اگر ہرذی روح کا دل جوخون پہپ كرتا ہے،اس كى آواز "ربرب" كارر بى ہے،اس كامطلب بيہ كم حبتے ذى روح دنیا کے اندر ہیں،سب کے جسم اللہ کا ذکر کررہے ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجيد ميں فرماديا:

﴿ وَ إِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ﴾ (بناسرائیل:۳۳)

''اورکوئی چیز الیی نہیں ہے جواس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیج نہ کررہی ہو، کیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو بمجھتے نہیں ہو۔''

واقعی! بات ایسی ہی ہے کہ ہماراجسم تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ باقی ہم خود بھی اللہ کا ذکر کر یں تو پھر مکمل جسم اللہ کا ذکر کرے گا، ورنہ آ دھا تو کر ہی رہا ہوتا ہے اور باقی آ دھا غافل ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثر ت کے ساتھ کرنا چاہیے، تا کہ اس

کے اثرات ہمارے دلوں پر مرتب ہول۔

### ذ کرمیں روحانی زندگی ہے:

یہ جوذ کرہے، بیانسان کے لیے روحانی جان کے مانند ہے۔

🔾 .....حضرت ابوموی اشعری ڈاٹھٹا روایت کرتے ہیں کہ نبی عَالِیکا نے فر مایا:

((مَثَلُ الَّذِي يَذُكُو رَبَّهُ وَ الَّذِي لَا يَذُكُو رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَ الْبَيْتِ) (صَحَى بَارى، مديث: ٢٠٠٥ باب فنل ذَكر الله)

''مثال اس شخص کی جوذ کرکر تا ہے اور اس کی جوذ کرنہیں کرتا ، زندہ اور مردہ کی سے ۔'' سی ہے۔''

یعنی ذکر کرنے والاانسان زندہ ہےاور ذکر نہ کرنے والاشخص مردہ کے مانٹ د ہے۔ بیروحانی زندہ اوروہ روحانی مردہ ہے۔ دیکھیے!اللہ کے حبیب سکاٹیڈیئر نے چودہ سوسال پہلے بتادیا تھا کہ ذکر کرنے والاانسان زندہ ہےاور ذکر نہ کرنے والامردہ ہے۔

۔۔۔۔۔ پھر نبی عالیہ ایک اور بہت پیاری مثال سے بات سمجھائی کہ جس طسر ح خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور خشک ہوجاتے ہیں ،اگراس وقت درمیان میں ایک بالکل سرسبز درخت ہوتو وہ کتنا اچھا لگتا ہے . . .!ایک حدیث میں ہے:

﴿ذَا كِرُ اللهِ فِي الْغَافِلِينَ مِثُلُ الَّذِي يُقَاتِلُ عَنِ الْفَاتِينَ، وَذَا كِرُ اللهِ فِي الْغَافِلِينَ مِثُلُ الشَّجَرِ الَّذِي قَلُ تَحَاتَّ الْغَافِلِينَ مِثُلُ الشَّجَرِ الَّذِي قَلُ تَحَاتَّ وَرَقُهُ، يَعْنِي مِنَ الضَّرِيبِ»

'' غافلین میں بیڑ کراللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے فرار ہونے والوں کی



جانب سے دشمن کے ساتھ لڑنے والا شخص ہوتا ہے۔ اور جیسے خزال کے موسم میں بے برگ وبار درختوں کے درمیان سرسبز درخت ہوتا ہے، اس طرح غافل لوگوں کے درمیان بیٹھ کرذ کر کرنے والا انسان ، اللہ کی نظر میں حسین اور اچھامعلوم ہوتا ہے۔' (شعب الایمان ، حدیث: ۵۲۱)

.....ا یک صحابی طِلْنَیْ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلّ اُلیّ ہِ کوفر ماتے ہوئے سنا: ((مَا صِیْدِ صَیْدٌ، وَلَا عُضِّدَتْ عِضَاقٌ، وَلَا قُطِعَتْ وَشِیجَةٌ إِلَّا بِقِلَّةِ التَّسْبِیح» (المطالب العالية لابن جر، صدیث: ۳۳۰۵)

'' کوئی شکآر (پرندہ) شکارنہیں ہوتااور کوئی ٹہنی نہیں ٹوٹتی ،مگریہ کہ بیجے کی قلت کی وجہ ہے ۔''

یعنی جب وہ تبہیج کم کرتے ہیں تو پھر شکار ہوجاتے ہیں۔اللہ کی شان دیکھیے کہ پرندے جب تک اللہ کاذکر کرکرتے رہتے ہیں،اس وقت تک کوئی ان کوشکار نہسیں کر سکتا۔ جب ذکر میں کوتا ہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے تواس وقت ان کو گو یا موت دے دی جاتی ہے۔

۔۔۔۔۔حضرت ابوالدردا ﴿ اللّٰهُ نِي اکرم سلّ ﴿ آلِيَمْ سے روایت کرتے ہیں: ﴿ هَا أُخِذَ طَائِرٌ ، وَلَا حُوتُ إلّا بِتَضْدِیْعِ التّسَبِیْعِ ››
'' کوئی پرندہ نہیں بکڑا جاتا اور نہ کوئی مجھلی بکڑی جاتی ہے، مگر جب وہ شہیے کو ضائع کرتے ہیں۔'' (درمنثور: ۴/۷۵۷)

ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیم این فرمایا:

﴿ لَا يُصْطَادُهَ مِنْ تَسْدِينَ الطَّيْرِ وَالْحِيْتَانِ إِلَّا بِمَا يُضِيْعُ مِنْ تَسْدِيْحِ اللَّهِ ﴾ '' پرندے اور محصلیاں اس وقت شکار کیے جاتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو

کم کرتے ہیں۔''(درمنثور:۹/۳۵۷)

كائنات كاوجود ذكر الهي سے وابستہ ہے:

اسی لیےاس پوری کا ئنات میں جب تک اللہ رب العزت کا نام رہے گا، ہے۔ کا ئنات اس وقت تک سلامت رہے گی اور جب بیاللہ کے نام سے محروم ہو حبائے گی،اللہ تعالیٰ اس کا ئنات کوختم کردیں گے۔

چنانچه نبی عَلَيْتِلاً نے فرمایا:

((لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: "الله الله"))

(صحیح مسلم، حدیث: ۱۴۸ باب ذہاب الإیمان آخر الزمان) '' اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوسکتی ، جب تک زمین میں کوئی ایک بندہ بھی'' اللّٰداللّٰہ'' کہنے والا ہوگا۔''

یہاں ایک نکتہ مجھنے کی ضرورت ہے، کہ قیامت سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں، اتنی بڑی مصیبت اس وقت تک نہیں آسکتی، جب تک کہ ایک بندہ بھی'' اللہ اللہ'' کہنے والا ہے۔

اورایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل عَلَیْمِلِا کو حکم دیا ہوا ہے کہ اگرتم دنیا میں کسی بندے کوسنو کہ وہ میرانام لے رہا ہے، تو سننے کے بعد صور کو پھو نکنے میں چالیس سال کی تاخیر کردینا۔ (النذ کرۃ للقرطبی: / ۷۹۷)

ایک دفعہ اللہ کا نام لینا قیامت جیسی مصیبت کو چالیس سال کے لیے ٹال دیت ہے، تو جو بندہ ہروقت اللہ کا نام لیے گا، اللہ اس سے دنیا کی مصیبتوں کو کیوں نہسیں ٹالیس گے . . .؟



### ذکر میں اظمینانِ قلب ہے:

آج ہم تعویذوں کے پیچھے بھا گتے ہیں اور عاملوں کے پیچھے بھا گتے ہیں، ہمیں اصل میں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق بنائیں، اور ذکرا ذکارکریں، اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں سے بچائیں گے۔مغیرالاحوال اللہ رب العزت ہیں، وہ پھر حالات کوٹھیک کر دیتے ہیں۔ جوشخص کثرت سے ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت دنیا کی پریشانیوں سے بھی اس کومخفوظ فر مالیتے ہیں اور اس کودل کا سکون بھی عطافر ما دیتے ہیں۔ اس لیے فر مایا:

﴿ اَلَا بِنِ كُمِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ ﴾ (الرعد:٢٨) '' يا در كھوكه اللّه كا ذكر بى ہے جس سے دلوں كواظمينان نصيب ہوتا ہے۔''



اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ شریعت کے جتنے اعمال ہیں ،ان تمام اعمال کی روحِ رواں اللّٰہ کی یاد ہے ،اللّٰہ کا ذکر ہے۔

# نمساز میں اللّٰد کا ذکر

اب دیکھیے کہ اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے، شریعت نے نماز کے اندر نماز سے پہلے اور نماز کے بعد ذکر کا حکم فرمایا۔

اَلنِّ کُرُ قَبْلَ الصَّلْوةِ
 'نمازے قبل اللہ کے ذکر کا حکم ہے۔''

الله تعالی ارشا دفر ماتے ہیں:

﴿ وَ ذَكَرَ السَّمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ (الألل : ١٥) ''اوراپنے پروردگار کانام لیااور نماز پڑھی۔'' اس آیت سے پتہ چلا کہ نماز سے پہلے بھی اللہ کاذ کر کرنا ہے۔ میں ت

آلنِّ كُرُفِى الصَّلْوةِ

''نماز کے دوران بھی اللہ کے ذکر کا حکم ہے۔'' اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلُوةَ لِنِ كُو يُ ﴾ (ط: ۱۳) ''اور مجھے یا در کھنے کے لیے نماز قائم کرو۔''

تونماز میں بھی اللہ کا ذکر ہے۔

آلذِّ كُرُبَعْدَالصَّلُوةِ

''اورنماز پڑھنے کے بعد بھی ذکر کا حکم ہے۔''

الله تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں:

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ الصَّلُوةَ فَاذْ كُرُوا اللهَ قِيمًا وَّ قُعُوُدًا وَّ عَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾ "پھر جبتم نماز پوری کر چکوتو الله کو (ہرحالت) میں یا دکرتے رہو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔"

تونماز سے پہلے بھی اللّٰہ کا ذکر ،نماز کے اندر بھی اللّٰہ کا ذکر اور نماز کے بعد بھی اللّٰہ ذکر ہے۔

○ ..... نماز جمعه میں ذکر:

نماز جمعه کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے ،اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ سے پہلے بھی ذکر کا

تکم فرما یا اورنماز جعہ کے بعد بھی۔ پہلے فرمایا:

﴿ لِلَّائِيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَوَةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذِلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾ (الجمع:٩)

''اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لیکو، اور خرید وفر وخت چھوڑ دو۔ بیہ تمہارے لیے بہتر ہے،اگرتم سمجھو۔''

پھر جبنما زِ جمعه ادا کر لی جائے تواس کے حوالے سے فرمایا:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضُلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ ثُفْلِحُوْنَ ﴾ (الجمعه:١٠) ''کھرچہ نمازیوں کی جمعہ اسرَّتُون میں میں منتشر جمعہ اوران اللہ کافضل نااش

'' پھر جب نماز پوری ہوجائے تو زمین میں منتشر ہوجاؤ ،اور اللہ کا نصل تلاش کرو،اوراللہ کو کثرت سے یا دکرو، تا کہ مہیں فلاح نصیب ہو۔'' یعنی جعہ سے پہلے بھی ذکر کا حکم اور جعہ کے بعد بھی ذکر کا حکم دیا گیا۔

# ج میں اللّٰہ کا ذکر

ٱلذِّ كُرُفِي الْحَجِّ

ہوں طرق اللہ ہے کہ اللہ ہے بارے میں غور کیجے! اب حج کاعمل کتنامہتم بالشان عمل ہے بعد مج میرورکر کے آتا ہے، وہ گنا ہوں سے اس طسر تی پاک ہوجا تا ہے جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی والدہ نے اس کوجنم دیا تھا۔ تواتنے بڑے عمل میں بھی ذکر کی تلقین کی گئی ہے۔ ذراغور کیجے!

الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَاذْ كُرُوا اللّٰهَ فِي ٓا يَّامِ ِ مَّغُدُودُتٍ ﴾ (البقرة:٢٠٣) ''اوراللّٰد كوكنتى كے (ان چند) دنوں ميں (جب تم منیٰ میں مقیم ہو) یا د کرتے رہو۔''

#### ایک جگه فرمایا:

﴿ وَاَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ﴿ وَاَذِّنَ مِنْ كُلِّ فَحِ عَمِيْقٍ ۞لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذُكُرُوا اللهِ فِي اللهِ فَيْ آيَّامٍ مَّعُلُوْمَتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنَ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ (الح: ٢٥-٢٨)

''اورلوگوں میں جج کا اعلان کر دو، کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹیوں پرسوار ہوکرآئیں جو (لمبے سفر سے ) دبلی ہوگئ ہوں، تا کہ وہ ان فوائد کوآئکھوں سے دیکھیں جوان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور متعین دنوں میں ان چو پایوں پر اللہ کا نام کیں جواللہ نے انہیں عطاکے ہیں۔'

اورایک حدیث پاک میں بھی ہے کہ نبی علیمِیا نے ارشادفر مایا:

(سنب ابن ماجة، حدیث: ۲۹۵۷ باب فضل الطواف) ''جو بنده اس طرح طواف کرے کہ سات چکر لگائے اور اس میں وہ'' سبحان



الله والحمد للله ولا اله الا الله والله اكبر' پڑھتا رہے، اس كے سواكوئى كلام نه كرے، الله تعالى دس گنا ہوں كومٹا ديتے ہيں، دس نيكياں عطافر ما ديتے ہيں اور دس درجے بلندفر ما ديتے ہيں۔''

اس ہےمعلوم ہوا کہ حج کے دوران بھی اللّٰہ کا ذکر مقصود ہے۔

وقوف عرفات کے بعدذ کر:

پھر جب انسان حج کرلے تواس کے بعد بھی اللہ کاذکرکرے۔اللہ تعالی فرماتے ں:

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضُلًا مِّنْ رَّبِكُمْ فَإِذَا أَفَضُتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَاذُكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ أَفَضْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّيُنَ ﴾ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَلَ لَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّيُنَ ﴾ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَلَ لَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِيُنَ ﴾ (البقرة: ١٩٨)

''تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم (جج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے ) اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے روانہ ہوتو مشعر حرام کے پاس (جومز دلفہ میں واقع ہے ) اللہ کا ذکر کرو، اوراس کا ذکر اس طرح کروجس ظرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جب کہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے۔''

تو دیکھیں کہ وقو فء وات کے بعد بھی ذکر کا حکم ہے۔

مناسک حج کے بعد ذکر:

جومناسک ج ہیں ان کوادا کرنے کے بعد بھی ذکر کا حکم ہے۔ فرمایا: ﴿فَاِذَا قَضَيْتُهُ مِّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَنِ كُرِكُمْ اَبَأَءَكُمْ أَوُ اَشَكَّ

ذِ كُوّا ﴾ (البقرة: ٢٠٠)

'' پھر جب تم جج کے کام پورے کر چکوتو اللہ کا اس طرح ذکر کر وجیسے تم آپنے باپ دا دوں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔'' تومناسک جج ادا کرنے کے بعد بھی ذکر ہے۔

قربانی کے وقت ذکر:

پھر جب جج کے دوران قربانی کرنی ہوتی ہے،اس وقت بھی ذکر کا حکم دیا۔ فرمایا:

﴿ لَنُ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَاءُهَاوَ لَكِنُ يَّنَالُهُ التَّقُوٰي مِنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُولُونُ مُنْكُمْ مُنْك

''الله کونهان کا گوشت پہنچتا ہے اور نه ان کا خون ،لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔اس نے بیرے ،تا کہ تقوی پہنچتا ہے۔اس نے بیرے انوراسی طرح تمہارے تا بع بنادیے ہیں، تا کہ تم اس بات پر الله کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فر مائی۔جولوگ خوش اسلونی سے نیک عمل کرتے ہیں، انہیں خوشخری سنادو۔''

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے بھی .....نماز کے درمیان بھی .....

نماز کے بعد بھی .... جمعہ سے پہلے بھی .... جمعہ کے بعد بھی .... جج سے بہلے بھی ..... حجم کے دید لارچھی میں ہوجھ کے دیا کہ سے اور بھی دلائٹر کا زکار

چ کے دوران بھی .....اور چ کے مناسک کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہے۔

اس سے بیہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جتنے اعمال ہیں ،اصل میں ان کی روح رواں اللّٰہ تعالٰی کی یاد ہی ہے۔



### روز ہے میں اللہ کا ذکر

مثلاً: آپغور کیجے! ہم روز ہ رکھتے ہیں۔روز سے میں بھی اللہ تعالیٰ کی یا د کا حکم ہے۔ چنانچے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿شَهُو رَمَضَانَ الَّذِي أَنُزلَ فِيهِ الْقُواٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُلَى وَ الْفُرُقَانِ ۚ فَمَنُ شَهِلَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُۥ وَ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِنَّةٌ مِّنْ أَيَّامِ أُخَرَ يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ وَلِتُكْمِلُوا الْعِلَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلِي مَا هَلَائُمُ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ﴾ (البقرة: ١٨٥) '' رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جولوگوں کے لیے سرایا ہدایت،اورالیی روشن نشانیوں کا حامل ہے جوضیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دوٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں ،لہذاتم میں سے جوشخص بھی ہیمہینہ یائے وه اس میں ضرور روزه رکھے۔اور اگر کوئی شخص بیار ہویا سفر پر ہوتو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد بوری کرلے۔اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معامله کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنانہیں چاہتا، تا کہ تم (روزوں کی) گنتی پوری کرلو،اوراللہ نے جوتمہیں راہ دکھائی اس پراللہ کی تكبيركهو،اورتاكةم شكرگذاربنو\_''

# دعوت کے کام میں ذکر

ابروزے کے بعدانسان دین کی دعوت کا کام کرتاہے،اس میں بھی ابت دا سے لے کرانتہاء تک ذکراس کے ساتھ جڑا ہواہے۔

### دعوت کی ابتدامیں ذکر:

چنانچہ جب حضرت موسیٰ عَالِیَٰلِاً کو نبوت ملی تو انہوں نے اللہ رب العزیک بارگاہ میں دعا کی کہ یااللہ! میرے بھائی کوبھی میر امعاون بناد یجیے۔اس وقت انہوں نے کہا:

﴿ وَاجْعَلُ لِيْ وَزِيْرًا مِّنَ اَهْلِيْ ۞ هُرُوْنَ اَخِي ۞ اشْدُدْ بِهَ اَزْرِيْ۞ وَاَشْرِكُهُ فِيُ آَمُرِيْ۞ كَىٰ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا۞ وَنَذُكُوكَ كَثِيْرًا۞ (٣٢٢٩: ٣٣٣٩)

''اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کردیجے، یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں۔ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کردیجے اور ان کو میرا شریک کاربنادیجے، تا کہ ہم کثرت سے آپ کی شبیج کریں اور کثرت سے آپ کی شبیج کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔'

معلوم ہوا کہ انہوں نے جب نبوت کے لیے فریاد کی تواس وقت انہوں نے یہی بات کی کہ اے اللہ! میرے بھائی ہارون کومیرے ساتھ کردیجیے، تا کہ ہم آپ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرسکیں۔

اب جب الله رب العزت نے ان کو نبوت سے سر فراز فنسر مادیا اور دونوں کو فرعون کے پاس بھیجنا تھا، اس وقت رب کریم نے دونوں کو ہدایات دیں، اب سے ہدایات دی جارہی ہیں وہ انبیاء ہیں، تو ہدایات دی جارہی ہیں وہ انبیاء ہیں، تو ہدایات کتی اہم ہول گی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتے ہیں:

﴿ إِذْهَبُ أَنْتَ وَ أَخُوْكَ بِأَلِيتِى وَ لَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴾ (طا:٣٢) ''تم اورتمها را بھائی دونوں میری نشانیاں لے کرجاؤاور میرا ذکر کرنے میں



سىتى نەكرنا ـ''

لعنی بیاللہ کی یا داتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے فرماتے ہیں کہ آپ نے دعوت کے کام میں میری یا دسے غافل نہیں ہونا۔

#### دعوت کی انتهامیں ذکر:

یہ تو ابتدائقی کہ دعوت دینے جارہے ہیں۔ دعوت کے کام کی ایک انتہاء ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ جب مخاطب، بات سننے پرآ مادہ نہ ہوتو پھراختنام یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی! پھر تلوار ہمارا تمہارا فیصلہ کرے گی۔اگرایسی صور تحال بن جائے تو اس وقت بھی ذکر کا حکم دیا۔ فرمایا:

﴿ لَا يُنْهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ فَأَثُّبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثُمُوا اللَّهَ كَثُمُوا اللَّهَ كَثُنُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثُنُوا لَّهَ لَكُونَ ﴾ (الانفال:٣٥)

''اے ایمان والو! جب تمہاراکسی گروہ سے مقابلہ ہوجائے تو ثابت قدم رہو، اوراللّٰد کا کثر ت سے ذکر کرو، تا کتہ ہیں کا میا بی حاصل کرو۔''

اب اگریہ وَاذُ کُرُوااللّٰہَ کَثِیْرًا کےالفاظ نکال دیے جاتے توبھی فقرہ ٹھیک بن جاتا کیکن اللّٰہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بیسب اعمال میری یاد کےساتھ ہونے چاہمییں ۔

### الله کی یاد کے بغیر عمل قبول نہیں:

تومعلوم ہوا کہ ہرممل اللہ کی یاد کے ساتھ کرنے کا حکم ہے، اور اللہ کی یاد کے بغیر عمل قبول بھی نہیں کیا جاتا، جیسا کہ نماز کے بارے میں فرمایا کہ جس نماز میں اللہ کی یا ذہیں وہ نماز بچٹے پرانے کپڑے کی طرح نماز پڑھنے والے کے منہ پرواپس ماردی جاتی ہے کہ اس میں انسان غافل ہوتا ہے۔معلوم ہوا کہ شریعت کے جینے اعمال ہیں، ان اعمال کا مرکز اور محور اللہ کی یاد ہے۔

# ذ كرالله كے فصف ائل

اسی لیےاللہ تعالیٰ کے ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔

تمام اعمال سے افضل عمل:

حضرت عبداللہ بن بسر رفائفۂ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی علیہًا کی خدمت میں حاضر ہوااور پو جھا کہ اے اللہ کے حبیب! کون سابندہ سب سے بہتر ہے؟ نبی علیہًا نے فرمایا:

((طُوْلِي لِمَنْ طَالَ عُمْرُهٰ، وَحَسُنَ عَمَلُهٰ))

''مبارک ہے وہ بندہ جس کی عمر طویل اور اس کے مل اچھے ہوں۔''

یعنی اچھے عمل کے ساتھ طویل عمر پائے تو بیہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کولمبی عمر بھی ملی اور اس کے اعمال بھی اسچھے تھے۔ پھراس اعرابی نے ایک دوسسر اسوال یو چھا:

«أَيُّ الْآعْمَالِ ٱفْضَلُ؛»

'' کون ساعمل افضل ہے؟''

فرمايا:

((أَنْ تُفَارِقَ اللَّانْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ)

(مندابن الجعد، حدیث: ۳۴۳۱)

'' تو د نیاسے اس حال میں جدا ہو کہ تیری زبان اللہ کی یا دیسے تر ہو۔''

یعنی بیمل سب سے افضل عمل ہے کہ اُس حال میں انسان کوموت آئے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر کرنا تمام اعمال میں افضل

ممل ہے۔

⊙.....ایک اور حدیث یاک میں نبی علیتیا انے فر مایا:

«لَوُ اَنَّ رَجُلًا فِی جِمْرِ ہٖ دَرَاهِمُ یَقْسِمُهَا،وَ اَخَرُیَلُ کُرُالله» ''ایک بندہ ہے جس کی جھولی کے اندر بہت سارے دراہم ہیں اور وہ ان دراہم کو(اللہ کے راستے میں)خرچ کررہاہے اور دوسرابندہ (جس کے پاس

مال پیستهیں )اوروہ بیٹےا ہواللہ کا ذکر کررہاہے۔''

((كَأَنَ النَّاكِرُ ٱفْضَلَ))(جامع العلوم والحكم: ٢٣٨)

''جواللہ کا ذکر کررہا ہے وہ اس صدقہ کرنے والے شخص سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔''

اب بتایئے کہ ایک طرف مال اللہ کے راستے میں لٹار ہاہے ،مگر پھے ربھی ذکر کرنے والے شخص کوفر ما یا کہ وہ زیادہ افضل ہے۔

((يَارَسُولَ اللهِ! أَوْصِنِيُ))

''اےاللہ کے حبیب! مجھے کچھ وصیت فر مادیجیے۔''

((قَالَ: اهُجُرِي الْمَعَاصِيُ فَإِنَّهَا ٱفْضَلُ الْهِجْرَةِ))

'' فرمایا: تو گنا ہوں کو چپوڑ دے، بیسب سے افضل ہجرت ہے۔''

((وَ حَافِظِي عَلَى الْفَرَائِضِ، فَإِنَّهَا ٱفْضَلُ الْجِهَادِ))

''اور فرضوں کے او پرمحافظت کر( فرض نماز وں کو ادا کر)، بیہ افضل جہاد ''

"--

﴿ وَ ٱكْثِرِ يُ مِنُ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّكِ لَا تَأْتِي اللَّهَ بِشَيْئٍ آحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَثْرَةٍ

خِ تُورِ ﴾)) (المعجم الكبيرللطبر اني، حديث:٣١٣)

''اوراللہ کے ذکر کی کثرت کر، تُوکوئی چیز اللہ کے پاس ایس لیے کرنہیں جاسکتی جواللہ کو بہت محبوب ہو، سوائے اس کے کہ تو نے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا ہو۔''

توانسان کا بیمل ایساہے جواللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے،اللہ تعالیٰ اسس بات کو بہت پیند فرماتے ہیں کہ میرابندہ مجھے کثرت کے ساتھ یا دکرے۔

⊙ ..... يهى ام انس ﷺ فرماتي ہيں كه نبي عليہؓ اللہ نے فرمايا:

((وَاذْ كُرِى الله كَثِيرًا، فَإِنَّ أَحَبَ الْأَعْمَالِ إِلَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَ تَلَا وَاذْ كُرِي الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَ تَلُقَيْهِ بِهِ) (المطالب العالية لا بن جمر، مديث: ٢٢٣)

''اوراللّٰہ کا ذکر کثرت سے کرو، اس لیے کہ بیر( ذکراللّٰہ ) سب سے پہندیدہ عمل ہے جس کے ساتھ تواللّٰہ سے ملا قات کرے ۔''

⊙ .....حضرت ابوسعید خدری طالفیٔ فرماتے ہیں کہ نبی عالیہ ایک سے پوچھا گیا:

((أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟))

'' قیامت کے دن کس بندے کا درجہاللہ کے ہاں بہت بلند ہوگا؟''

صحابہ کرام ٹٹائٹر کتنے خوبصورت سوال پوچھا کرتے تھے ہیک نبی عَلَیْلاً نے فر مایا:

((أَلَنَّا كِرُونَ اللهَ كَثِيْرًا وَّالنَّا كِرَاتُ) (ترندى، مديث: ٣٤٠٣)

'' وہ مرداور عورتیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے۔''

اس سے اندازہ لگائے کہ اللہ رب العزت کے ہاں کثر تِ ذکر کی متنی اہمیت

!...-

**6**5

عذاب سے بچانے والا بہترین عمل:

ا یک حدیث یاک میں نبی عَلِیْلِا نے ارشا دفر مایا:

((مَاعَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلًا ٱلْجَي لَهُ مِنْ عَنَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ))

'' آ دمی کا کوئی عمل اس کواللہ کے عذاب سے نجات دینے کے لیے ذکر سے بہتر نہیں ہے۔''

لعنی عذاب سے نجات دینے کے لیے ذکرسب سے بہتر ہے، بنسبہ باقی اعمال کے۔

((قَالُوْا: وَلَا الْجِهَادُفِي سَبِيْلِ اللهِ؟))

''صحابہ رُخَالِتُنْمُ نے سوال بو چھا: کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی عذاب سے اتنا نہیں بیا تا؟''

(﴿قَالَ: وَلاَ اِللَّا أَنْ تَضِرِ بَ بِسَيْفِكَ حَتَّى يَنْقَطِعَ اثْلَاثَ مَرَّاتٍ ))

''نبی عَلِیَّلاً نے فرما یا: اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا عذا بسے نہیں بچپا تا جی کہ اگرتم تلوار سے دوسرے بندے کی گردن بھی کا مے دوتو بھی وہ ممل اتنا عذا بسے نجات دینے والانہیں ، جتنا اللہ کا ذکر عذا بسے نجات دینے والا ہے (یہ جملہ تین دفعہ فرما یا) ۔ (المجم الکبرللطبر انی، حدیث :۳۵۲)

### ذاكرين ..... بلندمر تنبلوگ:

نبی عَالِیَٰلِاً ایک دفعہ مدینہ طیبہ سے مکہ کرمہ کی طرف تشریف لے جارہے تھے، تو ایک جگدایک پہاڑتھا جس کا نام' 'جُمدان' 'تھا، نبی عَالِیَلا نے وہاں سے گزرتے ہوئے فرمایا:

((سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ))

''مفرّ دلوگ آگے بڑھ گئے۔''

صحابه کرام شی النزان نے فوراً پوچھا:

((مَا الْمُفَرِّدُونَ يَارَسُولَ الله؟))

''اے اللہ کے رسول! بہآ گے بڑھنے والے کون ہیں؟''

((قَالَ: النَّا كِرُونَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَّالنَّا كِرَاتُ)

'' فرمایا: جومرد اورعورتیں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے ہیں یہ پیر گلب

آ گے بڑھنے والے ہیں۔''(صحیحمسلم،حدیث:۲۶۷۷بابالحث علی ذکراللہ)

⊙ ….ابوسعید خدری ڈاٹھٹ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ ﷺ انے ارشاد فر مایا:

﴿ أَعْظَمُ النَّاسِ دَرَجَةً النَّا كِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى ﴾

''اللّٰدے ہاں سب سے بلند مرتبہ پانے والے لوگ وہ ہوں گے، جواللّٰہ کا ذکر کثر ت کے ساتھ کرنے والے ہوں گے۔''

(جامع الاحادیث للسیوطی، حدیث: ۳۷۹۸) غور شیجیے! کتنی احادیث میں اس بات کی تفصیل بتائی گئی کہ جولوگ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، بیعذاب سے بیچنے والے بھی ہوں گے، قیامت کے دن اللہ کنز دیک اونچا درجہ پانے والے بھی ہوں گے اور دوسروں سے آگے بڑھنے والے سمی ہوں گے۔

# ذكرمين مهلك روحاني بياريون كاعلاج ہے:

آج ہم اس ذکر کوصرف ایک نفلی کا مسجھ لیتے ہیں ، ایسی بات نہیں ہے ، یہ ذکر انسان کومہلک بیاریوں سے بچا تا ہے۔وہ بیاریاں کہ جوانسان کوجہنم مسیس لے کر



جائیں گی ،ان مہلکات سے بچا تا ہے۔ارشا دفر مایا:

﴿ لَا يَكُ خُلُ الْجِنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْمِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ قِمِّنْ كِبْرٍ ﴾ ''جس بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں ہر گز داخل نہیں ہوگا۔'' (ترندی، حدیث: ۱۹۹۹)

غور سیجے! اگر کسی بند ہے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوسکتا، تو اس بیاری کا علاج کرنا کتنا ضروری اور اہم ہے...! اور اس کا علاج پھر ذکر ہے، تا کہ اس کے اندر سے علاج پھر ذکر ہے، تا کہ اس کے اندر سے عبد اور تکبر ختم ہوجائے اور غضب، غصہ اور بخل، یہ چیزیں ختم ہوجائیں۔ تو ذکر کے ذریعے انسان کے اندر سے مہلک بیاریاں ختم ہوتی ہیں۔

# و کراور علم میں مناسبت

پھر عجیب بات ہے کہ ذکر میں اورعلم میں اللّٰدرب العزت نے ایک مناسبت رکھی ہے۔شایداس لیے حضرت مولا نامحد الیاس ٹِیٹٹٹ نے جو چھنمبر بنائے ،ان میں علم اور ذکر کوایک ہی نمبر کے تحت رکھا۔ وجہ یہی تھی کہ ذکر اورعلم میں بہت مناسبت ہے۔

### علم وذكر ميراثِ نبى صلَّاتَتْفَالِيَهِمْ بين:

چنانچہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کی روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ باز ارآئے اورلوگوں سے کہنے گئے: لوگو! مسجد میں نبی عَلَیْمِالِ کی میراث تقسیم ہورہی ہے اورتم یہاں بیٹے ہوئے ہوا؟ لوگوں نے دکانیں بندکیں اور مسجد میں آئے۔ دیکھا تو وہاں پچھلوگ بیٹے ہوئے اللّٰہ کاذکرکررہے تھے اور قرآن پڑھارہے تھے۔ انہوں نے کہا: ابوہریوہ! آپ نے توکہا تھا کہ میراث تقسیم ہورہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا! وہاں کیا ہورہا تھا؟

((قَالُوُا: بَلَى رَأَيْنَا قَوْمًا يُصَلُّونَ، وَقَوْمًا يَّقْرَؤُونَ الْقُرُآنَ، وَقَوْمًا يَّقْرَؤُونَ الْقُرُآنَ، وَقَوْمًا يَّتَنَا كُرُونَ الْكُلَلَوَ الْحَرَامَ)

'' کہنے گئے: ہاں! ہم نے کچھلوگوں کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے۔اور کچھ لوگوں کو تلاوت ِقرآن میں مشغول پایا۔اور کچھلوگوں کو دیکھا کہ وہ حلال اور حرام کا مذاکرہ کررہے تھے۔''

حضرت ابوہریرہ طالفیّائے فرمایا:

((فَنَاكَمِيرَاثُ مُحَبَّدِينَ) (مجمع الزوائد: ١/٣٣١)

'' یہی تو رسول الله صلّالة الله کی میراث ہے۔''

لیعنی نماز پڑھنا، تلاوت کرنا وغیرہ جو کہ ذکر میں شمسار ہوتے ہیں،ان کو بھی نبی صلّی تفلیلی کی میراث کہا گیا، اور علم تو نبی علیبیلا کی میراث ہے ہی۔اس لیے علماء کو «ور ثـة الانبیاء» کہتے ہیں۔

دیکھیں!مناسبت موجود ہے۔ ذکر کوبھی میراث کہا گیااورعلم کوبھی میراث کہا گیا۔

## علم وذكر كى وجه سے شقاوت سے حفاظت:

پھر حدیث پاک میں ہے کہ جولوگ اللہ کے ذکر کی خاطر انتظے ہوتے ہیں تو ان کے اوپراللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے اتر تے ہیں اور ان پرسکینہ نازل ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالی ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ! فلاں بندہ تو ذکر کے لیے ہیں آیا تھا، وہ توکسی اور کام کے لیے آیا تھا، اللہ تعالی فرماتے ہیں:

((هُمُ الْجُلَسَآءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ) (صَحْ بَعَارى، مديث: ١٣٠٧)



'' یہایسےلوگ ہیں کہان کے یاس بیٹھنے والا بندہ بھی بدبخت نہیں ہوسکتا۔'' اللهاس کی بھی مغفرت فر ما دیتے ہیں ۔ تو جیسے بیدوعدہ ہے کہ ذکر کی مجلس مسیس لوگ بیٹھے ہوں توان کے پاس کوئی آئے گا تو وہمحروم نہیں رہے گا۔ ہو بہوحدیث پاک میں یہی بات علم کے بارے میں بھی ہے کہا گرعلم کی کوئی مجلس ہوگی اور کوئی بندہ آ کر ان کے ساتھ بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ جب سب کی مغفرت کا اعلان فر ماتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں: یااللہ! وہ بندہ تواپنے کام سے جار ہاتھا، وہ علم سکھنے والانہیں تھا،اس نے تو لوگوں کو پچھ سیکھتے سکھاتے دیکھاتو وہ ویسے ہی کھڑا ہو گیا۔اللہ تعالیٰ ان عسلم پڑھنے والوں کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ بیالیی قوم ہے کہان کے پاسس بیٹھنے والا بد بخت نہیں ہوسکتا۔ تو جوخوشخری ذکر کی مجلس کے لیے ہے، وہی خوشخری علم کی مجلس کے لیے بھی ہے ۔ تواس سے بھی علم میں اور ذکر میں ایک مناسبت سامنے آتی ہے۔ ا یک دفعہ نبی عَالِیَٰلِاً مسجد میں تشریف لائے تواس وقت صحب بہکرام شکالیُّمُ کی دو جماعتیں تھیں ، ایک ذکر کرر ہی تھی اور ایک سیکھنے سکھانے مسیں مشغول تھی۔ تو نبی عَالِیِّلا نے فر ما یا کہ بیدذ کر کی مجلس بھی البچھے اعمال والی مجلس ہے اور علم کی مجلس بھی ا چھے اعمال والی مجلس ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کرمبعوث فر مایا ہے،لہاندا میں علم والی مجلس کے اندر بیٹھوں گا۔ (ابن ماجۃ ،حدیث:۲۲۹) تو اللہ کے نبی صلّ بنیا ہی نے دونوں مجالس کی فضیلت کی تصدیق فر مائی۔ علم وذكرا ندهيرے سے روشني كى طرف لانے والے ہيں:

ٰ پھر دیکھیے!علم انسان کواندھیرے سے نکال کرروشنی کی طرف لاتا ہے اوراسی طرح اللّٰہ کا ذکر بھی انسان کواندھیرے سے نکال کرروشنی کی طرف لاتا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں: ﴿ يَا لَيْهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكُوَّا كَثِيْرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ اللهَ وَكُوَّا كَثِيْرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ الْكُرَةُ وَالْمِيْكُمُ وَمَلْكِكُمُ لَيُخْرِجَكُمُ مِنْ الظُّلُلْتِ إِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيُنَ رَحِيْمًا ۞

(الاحزاب: الهمة ١٣٨)

''اے ایمان والو! اللہ کوخوب کثرت سے یاد کیا کرو، اور صبح و شام اس کی تبیع کرو، وہ ہی ہے جوخود بھی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تا کہوہ مہریاں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور وہ مومنوں پر بہت مہریان ہے۔''

غور کریں! ذکر بھی روشنی سے نکال کراندھیرے کی طرف لار ہاہے اور علم بھی۔ اللّٰد تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ كِتُبُ أَنْزَلْنُهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُلْتِ إِلَى النُّورِ " لِللَّهُ النُّورِ " لِللَّ

''(اے پیغیمر!) بیا یک کتاب ہے جوہم نے تم پر نازل کی ہے، تا کہتم لوگوں کوان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کرروشنی میں لے آؤ۔'' توعلم بھی روشنی کی طرف لا تا ہے اور ذکر بھی روشنی کی طرف لا تا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ علم اور ذکر میں اللہ تعالیٰ نے بہت مناسبت رکھی ہے۔

علم وذكر كے ذريع لعنت سے حفاظت:

پھر جواللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ لعنت سے پچ جاتا ہے۔اس طرح علم والے بھی لعنت سے پچ جاتے ہیں۔

ابوہریرہ ٹاٹٹیئروایت کرتے ہیں کہ نبی علیبیًا نے ارشا دفر مایا:



((اَللَّهُ نَيَا مَلْعُونَةٌ ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا ، إِلَّا ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى ، وَمَا وَالَاكُ ، وَمَا وَاللَاكُ ،

''د نیااور جو کچھ د نیامیں ہے، ملعون ہے، مگر اللّٰد کا ذکر،اوروہ چیز (نیک اعمال) جواللّٰد کو د نیااور آخرت میں پسند ہے،اور عالم،اور طالب علم ۔'' تو دیکھیے!اس حدیث میں معلم مطعلم اور ذکر کرنے والے لعنت سے نج گئے اور باقی د نیا کی ہر چیز پراللّٰہ کی لعنت ہے۔اس ہے بھی بیمنا سبت زیادہ ہوگئی۔

علم وذكريه غافل لوگول سے اعراض كاتكم:

الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَلَا تُطِعُ مَنَ اَغُفَلُنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْ لُهُ وَكَانَ اَمْرُ لَافُرُطًا ﴾ (الكهف: ٢٨)

''اورکسی ایشے خص کا کہنا نہ مانوجس کے دل کوہم نے اپنی یا دسے غافل کرر کھا ہے، اور جواپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا معاملہ حدسے گزر چکا ہے۔''

د وسری جگه فر ما یا:

﴿ فَأَعْرِضُ عَنُ مَّنُ تَوَلَّى لَا عَنُ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيُوةَ الْكَانُيَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيُوةَ الْكُنْيَا وَ فَإِلَى مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَلْي ﴿ وَبَيْ الْبَعْمِ: ٢٩-٣٠) عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَلْي ﴾ (النجم: ٢٩-٣٠) لا ايسة آدمی کی فکرنه کروجس نے (بدایت سے) منه مور لیا ہے، اور دنیوی زندگی کے سواوہ کچھاور چاہتا ہی نہیں ۔ ایسے لوگوں کے علم کی پہنچ بس یہیں تک ہے۔ تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس

کے راستے سے بھٹک چکا ہے،اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون راہ یا گیا ہے۔''

علم وذکر کی مجالس جنت کے باغات ہیں:

ایک اور مناسبت ہے۔

" هَجَالِسُ الْعِلْمِ رِيَاضُ الْجَنَّةِ، وَكَنَا لِكَ هَجَالِسُ النِّ كُرِ"

''علم کی مجالس کو جنت کے باغات کہا گیا اور یہی بات مجالس ذکر کے بارے میں بھی فر مائی گئی۔''

ایک حدیث پاک میں نبی علیہ اِلیا نے ذکر کے حلقوں کے بارے میں فر مایا:

((إِذَا مَرَرُ تُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوُا))

''جبتم جنت کے باغوں میں سے گز روتو چرلیا کرو۔''

صحابہ ٹن اللہ کا نیو جھا کہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟

فرمايا:

((حِلَقُ النِّ كُوِ) ' ' ذَكرك طقه ـ ' (تندى، مديث: ٣٥١٠)

تواس حدیث پاک میں ذکر کے حلقوں کو جنت کے باغ کہا گیا۔اور ایک دوسری روایت میں مجالس علم کوبھی جنت کا باغ کہا گیا۔ (اُمعِم الکیہ للطبر انی،حدیث:۱۱۱۸) تواس سے بھی علم وذکر میں مناسبت سامنے آتی ہے۔

علم وذکری مجالس پرفرشتے اور الله کی رحمت اترتی ہے:

حدیث پاک میں ہے:

((لَا يَقْعُلُ قَومٌ يَّلُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا غَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتُهُمُ اللَّهُ فِيمَنُ عِندَهُ) المَلَائِكَةُ, وَنَزَلَتْ عَلَيهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِندَهُ))



'' ذکرکرنے کے لیے لوگ جب بیٹے جاتے ہیں توان کواللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ ستعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔'' (مندابی یعلی ،حدیث: ۱۲۵۲) اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جولوگ علم پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، یا تکرار کے لیے بیٹھتے ہیں تواللہ کی رحمت ان کوڈھانپ لسیستی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ (اُمجم الاوسط للطبر انی، حدیث: ۳۵۸) تو دونوں میں یہ بات یائی جاتی ہے۔

علم وذكرلا زم وملزوم ہيں:

اللہ کے نام کا ذکر اور قر اُت، یہ دونوں لا زم وملز وم ہیں۔ دیکھیے! قر آن مجید کی جوسب سے پہلی وی اتری تو کون ی تھی؟ ﴿ اِقْدَا اُباسُمِهِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾

'' پڑھوا پنے پروردگارکانام لے کرجس نے سب کچھ پیدا کیا۔'' ایک نکتہ اورس لیجے! ایک بندہ تو عالم ہے ، لیکن ذا کرنہیں ، تو اسس سے سوال پوچھنے کا حکم نہیں ہے ، بلکہ اگر عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ذا کر بھی ہے تو پھراس سے سوال پوچھنے کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا۔ فرمایا:

﴿ فَسُمَّلُوْ الْهُلُ الذِّكُرِ إِنْ كُنْتُهُ لَا تَعُلَمُوْنَ ﴾ (الانبياء: ٤)

''اگرتهمين خود علم نهيں ہے تونصیحت کاعلم رکھنے والوں سے پوچھلو۔''
حقیقی عالم تو وہی انسان ہے جو ذاکر بھی ہو۔امام احمد مُشِشَّةُ فرما یا کرتے تھے:

"عَجِبْتُ لِطَالِبِ عِلْمِدِ لَا وِرُدَ لَهُ فِي اللَّيْلِ"

'' مجھےا یسے طالب علم پر تعجب ہوتا ہے جورات کو ور دنہیں کرتا۔''

لیعنی جورات کواٹھ کراوراد و وظا ئف نہ کرتا ہو مجھے اس طالب علم پرجیرت ہوتی ۔۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے علم اور ذکر کے درمیان بہت زیادہ منا سبت رکھی ہے۔ اس لیے ہر ذاکر کو چاہیے کہ اگر زندگی کا وقت فارغ کر سکے تو علم حاصل کر ہے۔ اور ہر عالم کو چاہیے کہ اگر وہ زندگی کے وقت میں کچھ وقت نکال سکے تو ذکر ضرور سکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۞ وَ إِلَى رَبِّكَ فَارُغَبْ ﴾ (الانشراح: ٧-٨) "لهذا جبتم فارغ ہوجاؤتو (عبادت میں) اپنے آپ کوتھ کاؤ،اور اپنے پروردگار ہی ہے دل لگاؤ۔"

توطلبا کوبھی چاہیے کہ جب پڑھنے پڑھانے سے ان کوٹائم ملے تو وہ ضروراللّٰہ کی یاد میں بیٹھا کریں اوراللّٰہ کا ذکر کیا کریں۔



"جَآءَالنِّ كُرُفِي الْقُرُآنِ عَلَى سَبْعَةِ أَوْجُهِ"

'' قرآن میں ذکر کی اہمیت کی سات وجو ہات بیان کی گئی ہیں ۔''

# ... الله تعالى نے ذكر كا حكم فرمايا:

"اَلاَمُرُبِهِ مُطْلَقًا وَمُقَيَّلًا"

''الله تعالیٰ نے ذکر کا حکم فر ما یا مطلق بھی اور مقید بھی۔''

فرمايا:



﴿ يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّ سَبِّحُوْهُ بُكُرَةً وَ اَصِيْلًا ﴾ (الاحراب:١٩)

اور دوسری جگه فر ما یا:

﴿ وَاذْكُو رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ (الاعراف:٢٠٥)

'' ذ کرکراپنے رب کااپنےنفس میں۔''

مفسرین نے فر مایا کہ نفس میں ذکر کرنے سے مراد ہے کہا پنے ول میں اللّٰد کو یاد کرو۔ تواس آیت میں اللّٰہ تعالٰی کو یا دکرنے کا حکم ہے۔

...الله تعالى نے غفلت سے منع فر مایا:

چرد وسری وجه:

· اَلنَّهُىٰ عَنْ ضِدِّهٖ مِنَ الْغَفْلَةِ وَ النِّسُيَانِ ·

'' ذكر كي ضد يعني غفلت اورنسيان سے منع فر ما يا گيا۔''

فرمايا:

﴿ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْغُفِلِيْنَ ﴾

''اوران لوگوں میں شامل نہ ہوجا نا جوغفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔'' توایک طرف تو ذکر کی اہمیت بیان فر مائی اور دوسری طرف غافل ہونے سے منع فر مادیا۔

... كثرت ذكر كے ساتھ فلاح وابستہ ہے:

پهرتيسري وجه:

"تَعُلِيُقُ الْفَوَائِيبِ إِلْسُتِكَ امَتِهِ وَكُثُرَتِهِ"

''یابندی سے اور کثرت سے ذکر کرنے کے ساتھ فلاح وابستہ ہے۔'' ﴿ وَاذْ کُرُو اللّٰهَ کَثِیْدًا لَّعَلَّکُمْ ثُفْلِحُوْنَ ﴾ (الجمعة:١٠) ''اوراللّٰد کا ذکر کثرت سے کرو، تا کہ تہمیں فلاح نصیب ہو۔'' تو فلاح کا تعلق اللّٰہ کے ذکر کی کثرت کے ساتھ ہے۔ جتنا زیادہ ذکر کریں گے۔ اتنا زیادہ اللہ ہمیں فلاح عطافر مائیں گے۔

#### ⊕...بہترین اجر:

اور جولوگ اللہ کا ذکر کثر ت ہے کریں گے اللہ تعالی انہیں بہترین اجراور بدلہ عطافر مائیں گے۔فرمایا:

''بے شک فرمال بردار مرد ہول یا فرمال بردار عورتیں، مومن مرد ہول یا مومن عورتیں، عبادت گزار عورتیں، سیچ مرد ہول یا عبادت گزار عورتیں، سیچ مرد ہول یا دل سیے جھکنے والے مرد ہول یا دل سے جھکنے والے مرد ہول یا دل سے جھکنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والی عورتیں، مون یا صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد ہول یا روزہ دار عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے



ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عور تیں ،ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندارا جرتیار کررکھا ہے۔''

یہ دس صفات والے بندے ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑے اجرکا وعدہ کیا ہے۔ ان میں ذاکرین بھی شامل ہیں۔ تومعلوم ہوا کہ ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالی اجر بھی بہت عطافر ماتے ہیں۔

ن کرسے غفلت باعث خسارہ ہے:

اور جوانسان ذکر سے غافل ہواس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ چنانچہرب کریم فرماتے ہیں:

﴿ لِآلَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تُلْهِكُمْ اَمُوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنُ فِي اللهِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَأُولِمِنْكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴾ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولِمِنْكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴾

(المنافقون: ٩)

''اے ایمان والو! تمہاری دولت اور تمہاری اولا دشہیں اللّٰہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیس ۔ اور جولوگ ایسا کریں گے وہ بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہول گے۔''

تومعلوم ہوا کہ جوانسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، وہ خسار ہے مسیں پڑنے والا ہوتا ہے۔

ن ... ذ كرسب سے براعمل ہے:

اورالله كاذكر بهت براعمل ہے۔الله تعالی قرآن پاک بیں فرماتے ہیں: ﴿ وَلَنِ كُوُ اللّٰهِ آكْبَرُ ﴾ (العنكبوت: ۴۵)

''اوراللّٰد کا ذکرسب سے بڑی چیز ہے۔''

چنانچەمفسرين فرماتے ہيں:

﴿ ذِكْرُ اللَّهَ ٱكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْحٍ وَ ٱفْضَلُ ﴿ تَفْيِرِ النَّفْ : ٢٠٨/٣) ''اللّٰد كا ذكرسب سے بڑا ہے اورسب سے افضل (طاعت ) ہے۔''

اعمالِ صالحه كااختام ذكر بر موتا ہے:

جیسے نیک اعمال کی ابتدا ذکر سے ہوتی ہے اسی طرح ان کا اختیام بھی ذکر پر ہوتا ہے۔جیسا کہ حج کا اختیام ذکر پرکیا گیاہے:

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ مَّنَاسِكُكُمُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَنِكُرِكُمُ آبَاءَكُمُ أَوُ اللَّهَ كَنِكُرِكُمُ آبَاءَكُمُ أَوُ أَشَكَّ ذِكُرًا ﴾ (البترة:٢٠٠)

'' پھر جبتم اپنے جے کام پورے کر چکوتواللہ کاذکراس طسرح کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔'' توان سات وجو ہات کی وجہ سے ذکر کی اہمیت سامنے آتی ہے۔



ہارے سلسلے میں تین طرح کا ذکر ہوتا ہے:

پہلاطریقہ: اسم ذات کاذکر

ایک ہوتا ہے''اللہ اللہ'' کا ذکر کرنا، یعنی اللہ کے نام کا ذکر کرنا۔قرآن مجید میں فرمایا:

﴿ وَ ذَكَرَ السَّمَرَرِيِّهِ فَصَلَّى ﴾ (الاللي:١٥)



''اوراینے پروردگارکا نام لیااورنماز پڑھی۔''

اورا گرکوئی پوچھے کہ رب کے نام کا ذکر کیا ہے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے .....؟ ''اللہ''۔ تومعلوم ہوا کہ''اللہ'' کا ذکر کرنا ہے۔

### ''اللہ''کے ذکر سے دل کوسکون ملتا ہے:

اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ یہ بھی محبت کاباب ہے کہ جسس سے محبت ہوتی ہے، اس کا نام لینے سے دل کوسکون ملت محبت ہوتی ہے، اس کا نام لینے سے دل کوسکون ملت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں: اوجی! صرف'' اللہ اللہ'' کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی!اللہ '' اللہ'' کہنے سے ہی تو دل کوسکون ملتا ہے، دل کوسلی ملتی ہے۔

مجھے ایک ملک میں ایک صاحب ملے اور کہنے گے: آپ ''اللہ اللہ''کرتے رہتے ہیں، آپ کو اور کوئی کا منہیں؟ مجلس میں لوگ سن رہے تھے، میں نے کہا: خدا کے بندے! قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہی گواہی دے دینا کہ بیخص ''اللہ اللہ'' ہی کرتار ہتا تھا، دنیا میں اس کوکوئی دوسرا کا مہی نہیں تھا۔ عجیب بات ہے کہ اسس کو معمولی سجھتے ہیں! ہروقت ''اللہ اللہ'' کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ ذرا کر کے دکھا کیں! پیتہ چلے ....! بیتوجس کے دل میں محبت ہوگی، وہ ہروقت اللہ کانا میا دکرےگا۔ اللہ کانا میا دکرےگا۔ اللہ کانا میں جو تا ہے؟ بھئی!

ہم رٹیں گے اگرچہ مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے

اللہ کے نام کا جوعاشق ہوتا ہے،اسے تواللہ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے۔مال کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، وہ بیٹے کا نام کتنے پیار سے لیتی ہے اور باربارلیتی ہے۔ تو کیا اللہ سے محبت ہوتو اللہ کا نام لینے سے انسان کے دل کوسکون نہیں ملتا ؟

## "الله الله" كے ذكر سے ول ير رنگ چرط هتا ہے:

دیکھیں! پانی کاایک قطرہ ٹوٹی سے گرتا ہے اور نیچے چیس کا فرش ہوتا ہے، پھر
کی طرح ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصہ کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس مسیس بھی سوراخ
ہوجا تا ہے۔ جس طرح پانی کا قطرہ تو اتر سے گرتار ہتا ہے تو وہ پھر میں راستہ بنالیت
ہے، بالکل اسی طرح اگر اللہ کے نام کی ضربیں تو اتر کے ساتھ دل پرلگائی جا ئیں تو یہ
دل میں بھی اپناراستہ بنالیا کرتا ہے۔ انسان کے دل میں راستہ بن جا تا ہے اور اللہ کا
نام دل میں بس جایا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کثر ت سے کرنا چا ہیے، تا کہ دل پر
اس کا رنگ چڑھ جائے، اس کا اثر آجائے۔

ہمارے سلوک کی ابتدا میں''اللہ اللہ'' کاذ کر کرواتے ہیں۔ پہلے سات اسباق اسم ذات کے ہیں،اس میں مختلف لطا نف پر ''اللہ اللہ'' کاذ کر کیا جاتا ہے، پھراس کے بعد تہلیل کے اسباق ہیں۔

# دوسراطریقه: تهلیل کاذ کر

لَا إِلاْ هَا لِلَّه كَاذَ كُرْ بَهْلِيل كَهِلا تا ہے، اور بیافضل الذكر ہے۔ حدیث شریف یس ہے:

((أَفْضَلُ النِّ كُوِ لَا إِلْهَ إِلَّا الله)) (ترمَى ، مديث: ٢٥١١)

اسے نفی وا ثبات کا ذکر بھی کہتے ہیں۔ یہ فی وا ثبات کا ذکر کثرت کے ساتھ کسیا جا تا ہے۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ تین ہزار دفعہ، یا پانچے ہزار دفعہ، یا سات ہزار دفعہ، ایا پانچے ہزار دفعہ، یا سات ہزار دفعہ انسان روز انہ لا اِلله اِلله کی ضرب لگائے۔ اور اس سے کم کی حد تو ہے، او پر کی حد کو کئی نہیں ہے، جتنا مرضی لگائے۔ الحمد للہ! اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو



ا پے معمولات بتاتے ہیں کہ ہم چالیس ہزار مرتبدروزانے ہلیل کاسبق کرتے ہیں۔
پیلوگ ہم میں سے ہیں، اس ماحول میں ہیں، ان کے لیے بھی یہی مصروفیات ہیں، ان
کے بھی یہی تقاضے ہیں، مگران کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی
یاد کے لیے وقت نکال لیتے ہیں اور ہم محبت کی وہ حرارت محسوں نہیں کرتے۔ ہم کہتے
ہیں: جی ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے تین ہزار دفعہ ہلی ل کرنا
مشکل ہوتا ہے۔

# ذ كرِّنهليل دل كي صفائي كاا بهم ذريعه ہے:

تہلیل کاذکرابیا ہے جیسے ایک آدمی کسی فرش کے اوپر جھاڑودے دی ہوگر دی ہے۔ تہلیل کاذکر بھی اسی طرح انسان کے دل سے ماسوا کے جتنے اثرات ہوتے ہیں، سب کومٹادیتا ہے۔ حضرت امام ربانی محب دالف ثانی مُنِیات میں اس کی تفصیل کھی ہے، اور اس کے بعد شعر لکھا ہے: عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا ماسوی معشوق سب کچھ جل گیا ہے ماسوی معشوق سب کچھ جل گیا ہے

جب انسان کے دل میں عشق کی آگ کا شعلہ اٹھتا ہے تومعشوق کے سواسب پچھ جل جاتا ہے ۔ یعنی''لا'' کی تلوار سے جوغیرِ حق تھا ، اللہ کے سواجو پچھ تھا ، سب حستم ہوگیا۔

> شیغ ''لا'' سے قتل غیرِ حق ہوا دیکھیے کپھر بعد اس کے کیا بجا کپھر بجاِ اللہ باقی سب فنا مرحیا اے عشق! تجھ کو مرحبا

دل میں جب لَا اِلْهَ اِلله کی ضرب لگائی جاتی ہے تو دل صاف ہوتا ہے، اور ماسویٰ کی محبین دل سے نکل جاتی ہیں، ختم ہوجاتی ہیں۔ اس لیے پہلے اللہ کا ذکر کروایا جاتا ہے، اس کے بعد تہلیل کے اسباق آتے ہیں، تا کہ انسان کو ماسویٰ کی کامسل نفی نصیب ہوجائے۔

## ذ کرِ ہلیل کے فضائل:

ا حادیث مبارکہ میں لا اِلْهَ اِلَّالله کے ذکر کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ • …. نبی عَلِیْلَا اِلْهِ اِلْهِ اِللهِ اِللهِ اِلْهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ ا

((اَلإِيمَانُ بِضَعٌ وَسَبعُونَ أَوْ بِضعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةً: فَأَفْضَلُهَا قُولُ: لَا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطّرِيقِ، وَالحَيَاءُ شُعبَةٌ مِنَ اللهِ إلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطّرِيقِ، وَالحَيَاءُ شُعبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ)) (صحمالم، حدیث:۵۸)

''ایمان کے (ساٹھ یا) ستر سے زیادہ شعبے ہیں۔ان میں سے افضل''لاالہ الااللہ'' کا کہنا ہے،اورادنی درجہرا ستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے،اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔''

● ....حضرت جا برطالغيُّهُ فرمات بين كه نبي عَالِيَلِا نه فرما يا:

((ٱفْضَلُ اللُّهُ عَآءِ لَا إِلْهَ إِلَّا الله)) (شعب الايمان، مديث:٢٠١)

''سب سے افضل دعا''لاالٰہ الااللہٰ'' کہنا ہے۔''

● ....قرآن مجيد ميں ہے كەاللەتغالى فرماتے ہيں:

﴿ وَ ٱلْزَمَهُ مُ كَلِمَةَ التَّقُوٰى وَكَانُوْ الْحَقَّ بِهَا وَاهْلَهَا ﴾ (النَّح: ٢٦) ''اورالله نے ان کوتقویٰ کے کلمے کے اوپر پکارکھا اور وہ اس بات کے حق دار تھے اور اہل تھے۔''



مفسرين اس كى تفسير ميس فرماتے ہيں كە كىلىمة التَّقُوٰى سے مراد لَا إِلَّا اللهُ عُمَّدٌ مَّنُولُ اللهِ ج-

حضرت علی از دی مُحِثَاللَّهُ فر ماتے ہیں کہ میں عبداللّٰہ بن عمر طِّلْتُمُنَّهُ کے ساتھ منی اور مکہ کے درمیان جارہاتھا کہ لوگوں نے بیہ پڑھنا شروع کردیا: لَا اِلْلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَسْکَبَرُ

جب عبدالله بن عمر شائنة نے سنا تو فر مایا:

"هِيهِي." ''يهي ہے، يهي ہے۔''

«فَقُلْتُ:مَا «هِيهِي»؛»

''میں نے یو جھا:اس سے کیا مراد ہے؟''

قَالَ: ﴿ وَ ٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُوٰي ﴾ (درمنثور: ١٣٠٥/٥٠٨)

"فرمايا: أس مراد كَلِمةَ التَّقُوٰى يَعَىٰ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ٢- "

⊙ .....حضرت ابوذ رخلتُنتُ نے نبی اکرم سلّاتُلاَیکہ سے عرض کیا:

﴿يَارَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنِيْ))

''اےاللہ کے رسول! مجھے کوئی وصیت فر ما دیجیے۔''

نبی عَالِیَّا نِے ارشا دفر ما یا:

﴿إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعُهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا))

'' جب تم کوئی برائی کر بیٹھواس کے بعد پھر نیکی کرو، تا کہ نیکی اس برائی کو رھودے۔''

﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ: أَمِنَ الْحَسَنَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟›) عرض كيا: الله كرسول! كيا لا إلهَ إلَّا اللهُ بَهَى نيكيوں ميں سے ہے؟'' ﴿ قَالَ: هِيَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ﴾ (منداحم، حدیث:۲۱۴۸۷) '' فرمایا: بیتوسب سے بہترین نیکی ہے۔''

⊙ …قرآن مجید میں ہے:

﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ﴾ (الرعد: ١١٠)

'' وہی ہےجس سے دعا کرنا برحق ہے۔''

( تفییر بغوی: ۵/۱۱)

⊙ .....حضرت عکر مه طالفتا سے روایت ہے کہ اللہ تعالی کے فر مان:

﴿ لَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُوْلُوا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴾

(الاحزاب: ٤٠)

میں'' قول سدید'' سے لااللہ الله مراد ہے۔ (تفیر بغوی:١٩٩٨)

⊙....اورالله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ قَلُ أَفْلَحَ مَنُ تَزَكَّى ﴿ (الاعلى: ١٢)

اس میں "مَنْ تَزَكَّی" ہے مراد ہے: مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ (درمنثور:١٥/١٥)

⊙ ....قرآن مجید کی ایک اورآیت ہے:

﴿ وَوَيُكُ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَ هُمُ بِالْأَخِرَةِ هُمُ لِلْأَخِرَةِ هُمُ كُونَ ﴾ (م السجده: ٤)

''اور بڑی تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوۃ ادانہیں کرتے ،اور ان کا حال پیہے کہ آخرت کے وہ بالکل ہی منکر ہیں۔''

حضرت عكرمه ﴿ الله فَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله (تفيير طبرى: ٢١٠ / ٣٣٠)

⊙.....اور حضرت موتی عَلَيْظِائِ نے جب فرعون سے کہا تھا: • ب ب ب

﴿ هَلُ لَّكَ إِلَىٰ أَنُ تَنَوَكِّي ﴾ (النازعات:١٨)

⊙....اورقر آن مجید کی آیت ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوُا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ السُتَقَامُوُا ﴾ (ممالىجدة:٣٠) ''جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب الله ہے،اور پھروہ اس پر ثابت قدم رہے۔''

مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے: علی شَهَا دَقِانَ لَّا اِللهَ اِلَّا الله. ایعنی جو لَا اِلله اِلله کی شہادت پر کیا ہوگئے۔ (تفیرابن کثیر: ۱۷۱/۱۷)

⊙ ……ایک اور جگه الله تعالی ارشا دفر ماتے ہیں:

﴿ إِلَّا مَنُ آذِنَ لَهُ الرَّحْمِنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ (النبا:٣٨) يهال' صَوَابًا" سے مراد ہے: لا إلله إلَّا الله. (تفير بغوى:٨/٨)

چنانچه حضرت لوط عَاليَّلِان اپنی قوم سے کہا تھا:

﴿ ٱلَيْسَ مِنْكُمُ رَجُلُّ رَّشِيْدٌ ﴾ (حود: ٤٨) ''کياتم ميں کوئی ايک بھی بھلا آ دی نہيں ہے؟''

اس کا مطلب ہے:

''اَلَیْسَ مِنْکُمْ رَجُلُّ یَّقُولُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ؟'' ''کیاتم میں سے لَا إِلٰهَ إِلَّا الله کہنے والانہیں ہے؟''(تفیر بغوی: ۱۹۲/۳)) •…قرآن مجید میں ہے کہ جہنم میں کہیں گے: ﴿ لَعَلِي ٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّا اللّهِ عَلَيْهَ هُوَ قَائِلُهَا وَ مِنْ وَرَائِهِمْ بَرُزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (المومنون: ١٠٠) "تاكه جس دنيا كوميس جهور آيا هول، اس ميس جاكر نيك عمل كرول - هرگز نهيں! يتوايك بات بى بات ہے جووہ زبان سے كهدر ہاہے، اوران (مرنے والول) كے سامنے عالم برزخ كى آر ہے جواس وقت تك قائم رہے كى جب تك ان كودوبارہ زندہ كركے الله ايا جائے ''

يهان "أعْمَلُ صَالِحًا" سے مراد ہے:

''اَقُوْلُ كَالِلْهَ إِلَّا اللهُ''

' تا كه ميس لَا إِلَةَ إِلَّا الله كهه سكول ـ'' ( تفسير بغوى:١/٢٨)

⊙ ……ایک اور جگه الله رب العزت نے ارشا دفر مایا:

﴿ لِلَّانِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ (ين ٢٦٠)

'' جن لوگول نے بہتر کام کیے ہیں ، بہترین حالت انہی کے لیے ہے ، اوراس سے بڑھ کر کچھاور بھی ۔''

اس آیت کے تفسیر میں مفسرین نے فرمایا: ﴿ لِلَّذِینَ آمُحسَنُوُا ﴿ سے مراد ہِن کے مراد ہے مراد ہے مراد ہے ۔ ہے '' کرالہ اِلَّالله ''کی گوائی دینا۔اور ﴿الْحُسُنَی ﴿ سے مراد جنت ہے۔ اور '' زِیَادَةً'' سے مراد ہے:

"أَلَنَّظُرُ إِلَّ وَجُهِ اللَّهِ الْكَرِيْمِ "(تفير درمنثور: ٢٥٣/٤)

''الله تعالیٰ کا دیدار کرنا۔''

⊙ ……ایک اورجگه الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً ﴾ (القمان:٢٠)

K.

''اورتم پراین ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری پوری نجھا ور کی ہیں۔'' حضرت مجاہد مُحِشِدُ فرماتے ہیں: اس سے مراد ہے:'' لا الله الا الله'' (شعب الایمالہ:۲۸۲۷)

⊙ ……ایک بندے نے وصب بن منبہ وَ ﷺ سے کہا:

"اَلَيْسَ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ لَا اِلْهَ إِلَّا الله ؟"

'' كيا" لَا إِلٰهَ إِلَّا الله '' جنت كَ تَنجَى نَهِيں ہے؟''

انہوں نے فر مایا: "بَلی"...' کیوں نہیں؟ (ایساہی ہے)"

"وَلَكِنَ لَيْسَ مِنْ مِّفْتَاجٍ إِلَّا وَلَهْ أَسْنَانٌ، فَمَنْ أَقَ الْبَابَ بَأَسْنَانِهِ فُتِحَلَهْ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الْبَابِ بِأَسْنَانِهِ لَمْ يُفْتَحُلَهُ"

(المطالب العالية لابرج حجر: ٣٣٣/١٢، صفة الجنته لابي نعيم: ٢٢٨/١)

'' لیکن بغیر دندانوں کے چابی نہیں ہوتی ،اور جو سیح دندانے کی چابی لگا تا ہے وہ کھول لیتا ہے، ور نہیں ''

یعنی جیسے چابی کے دندانے ہوتے ہیں،اسی طرح نیک اعمال دندانے کے مانند
ہیں۔جس نے کلمہ پڑھ لیااسے چابی تو مل گئی،لیکن اگروہ اعمال بھی ٹھیک کرلے گا تو
دندانے بھی ٹھیک ہوجا ئیں گے اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔اوراگراسس نے
اعمال ٹھیک نہ کیے تو اس کے ہاتھ میں کنجی تو ہوگی، مگروہ جنت کا دروازہ کھول نہیں سکے
گا۔اوراییا ہوتا ہے،مثلاً:ایک آدمی کی اگر دوگاڑیاں ہیں، توایک کی چابی دوسرے کو
لگاؤ تو دروازہ نہیں کھلتا، حالانکہ وہ چابی اندر چلی بھی جاتی ہے، کیونکہ دندانے ٹھیک نہیں ہوتے۔

⊙....حسن ٹاٹھئا فر ماتے ہیں کہ نبی علیّیلاً نے ارشا دفر مایا:

((مَنْ قَالَ: ﴿لَاللَّهِ اللَّهِ ﴿ طُلِسَتْ مَا فِي صَحِيْفَتِهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ، حَتَّى يَعُوْدَ إلى مِثْلِهَا)) (تفير درمنثور: ٣٢٩/١٣)

''جِس بندے نے '' لَا إِلٰهَ إِلَّا الله ''' پڑھااس کے نامہُ اعمال میں جینے گناہ ہوتے ہیں، اللہ سب گناہوں کومٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہوہ دوبارہ اینے گناہ کرلے۔''

#### خودی کاسرِ نہاں:

علامها قبال نے کیاا چھےاشعار کے!

خودی کا سرِ نہاں لا اللہ الا اللہ خودی ہے طبیع فساں لا اللہ الا اللہ

''خودی'' سے مراد ہے: انسان ایک اللہ کے سامنے جھکے، جگہ جرکہ سر نہ جھکا تا پھرے۔اس کووہ''خودی'' کہتے ہیں کہ مومن کوغیور ہونا چاہیے، ایک در پر جھکنے والا ہونا چاہیے، جگہ جگہ سر جھکانے والا نہ ہو۔

''نساں'' کہتے ہیں اس گرینڈ رکو جوکسی چیز کو تیز کرنے والا ہو۔وہ کہتے ہیں کہ یہ''خودی''ایک تلوار ہے اوراس تلوار کو تیز کرنے والی چیز "لا الله ہُ ہے۔جتنا ''لا الله مُ'' یڑھو گے،تمہاری پیخودی مزید تیز ہوجائے گی۔

یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدہ ہے جہاں ، لا اللہ الا اللہ کیا ہودا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیاں ، لا اللہ الا اللہ الا اللہ یہ مال و دولتِ دنیا، یہ رشتہ و پیوند

بتانِ وہم و گماں ، لا الله الا الله الا الله خرد ہوئی ہے زمان و مكاں كى زنارى ہے نہ زمان و مكاں ، لا الله الا الله يہ نغمه فصل گلِ لاله كا نہيں پابند بہار ہو كه خزال ، لا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله

یہ بہت ہی خوبصورت شعر کہا ہے۔ یعنی بیرجو''لا الله آلاً الله '' والانغمہ ہے،اس کو بہار کی ضرورت نہیں ہے کہ بہار میں پڑھیں گے اور خزاں میں نہیں پڑھیں گے۔ بہار ہویا خزاں ،ہمیں تو ہر حال میں 'لا الله آلاً الله 'پڑھنا ہے۔

اورآ خرمیں کہتے ہیں:

اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے تھم اذاں ، لا اللہ الا اللہ ہم اگر کزالے آلّااللّٰهُ پڑھیں گے تواس سے ہمارے دل منور ہوں گے، ہمارے دلوں میں اللّٰہ کی محبت آئے گی۔

# تيسراطريقه: فكر

پھر ہلیل کے ذکر کے بعدایک تیسراطریقۂ ذکر ہے،اس کوفکر کہتے ہیں۔
اردوزبان میں فکرسوچ کو کہتے ہیں۔ذکرالگ چیز ہے،فکرالگ چیز ہے،دونوں
ایک دوسر سے سے جدا ہیں۔فکر کے مراقبے میں انسان نے ذکر نہیں کرنا ہوتا،صرف
ایک سوچ دل میں رکھ کر ہیڑھ جانا ہوتا ہے۔ یہ سوچ انسان کے جسم پہاٹر انداز ہوتی ہے۔سوچ کا جسم پر کیاا ٹر ہوتا ہے یہاس مثال سے مجھیں کہ آپ کھانے کی حالت میں دونوں یاؤں یہا کڑوں بیٹھیں تو آ دھا گھنٹہ بھی بیٹھے رہیں تو پھے نہیں ہوگا۔لیکن اگر

آپ بیت الخلامیں اکڑوں بیٹھیں تو اسی وقت جسم سے پیشاب پاخانہ کا اخراج ہوتا ہے۔ دونو ں صورتوں میں فرق کیا تھا؟ فکر کا فرق تھا، سوچ کا فرق تھا۔ کھانے پہسوچ نہیں تھی توجسم پیاڑات مرتب نہیں ہوئے۔ بیت الخلامیں قضائے حاجہ کی سوچ تھی، جسم پیاڑات مرتب ہوئے۔ تو ثابت ہوا کہ سوچ سے جسم کے او پراٹرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی سالک دل میں فیض آنے کی نیت لے کے بسیٹ مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی سالک دل میں فیض آنے کی نیت لے کے بسیٹ جائے ، تو اس نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ ایک حدیث قد تی میں اللہ درب العزت نے فرمایا:

((اَنَاعِنْكَظَنِّ عَبْدِیْ فِیْ) (ابن ماجه: ۲۸۲۳)

'' میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں'

اب جب ایک بندہ اپنے دل میں گمان لے کے بیٹھا کہ نور آر ہا ہے، میرے دل میں سار ہا ہے، میرے دل میں سار ہا ہے، میرے دول کی ظلمت وهل رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ کہدر ہا کی ہے۔ تو حدیثِ قدی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرما نمیں گے۔ سلسلہ عالیہ نقشبند یہ میں تہلیل کے ذکر کے بعد یہ فکر کے اسباق کروائے جاتے ہیں بیمرا قبداحدیت اور اس سے آگے کے اسباق ہیں، چنانچے سالک ان اسسباق کو کرے ایک کے اسباق ہیں، چنانچے سالک ان اسسباق کو کے اسباق ہیں، چنانچے سالک ان اسسباق کو کے اسباق ہیں، چنانچے سالک ان اسسباق کرکے ان کی کیفیات و کمالات کو حاصل کرتا ہے۔

# لفظ 'الله'' کے چندمعارف

الله رب العزت كاجونام ہے، بینام بھی كتنا پیارا ہے...! كہنے والے نے كہا:

الله الله ایں چه شیریں ہست نام

شیر و شكر می شود جانم تمام

یعنی "الله" بیكتنا میشالفظ ہے كہ جب میں" الله" كام نام لیتا ہوں تو میرا



بوراجسم ایسے میٹھا ہوجا تا ہے جیسے کسی چیز کے اندرچینی کوملا کراسے میٹھا کردیا گیا ہو۔ اللہ کے نام میں واقعی ایسی مٹھاس ہے۔اللہ کے نام میں کتنی عجیب صفات اور معارف ہیں،اس یرمحدثین نے کتابیں کھی ہیں۔ چنانچہ چندایک آپ بھی سن کیجے!

لفظ 'الله' كيساته حرف ندا' ان كي مناسبت:

ایک توبه که ندا کے تمام حروف میں سے صرف' کیا'' کا حرف لفظ' اللہ'' پر داخل ہوسکتا ہے، باقی حروف کے ساتھ لفظ' اللہ'' کومنا دیٰ بنا نا جائز نہیں۔اسس کی کچھ وجويات ہيں،مثلاً:

🕥 '' یا''ایساحرف ہے جوقریب کے لیے بھی بولا جا تا ہے اور دور کے لیے بھی بولا جا تا ہے۔اوراللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایسی ہے کہ وہ انسان کے قریب بھی ہے اوراپنی عظمت وجلال کی وجہ سے بندے سے دوربھی ہے۔تواس میں قرب بھی ہے اور بُعد بھی ہے۔اور چونکہاس حرف ندا کے اندر بھی قرب اور بُعد تھا تو ان صفات کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ'' یا''ہی لگا یا جا تا ہے۔

🕝 دوسری وجہ بیہ ہے کہ آج تک علم نحو کے ماہرین اس بات پر حیران ہیں کہ اللہ رب العزت کا پیجونام ہے، پیعربی ہے یا عجمی ،سریانی ہے یا عبرانی علم ہے یا غسے حکم ، مشتق ہے یاغیر شتق ،اسی طرح''یا'' کی حقیقت بھی لوگوں کی نگاہ سے مستور (چھپی ہوئی ) ہے تو چونکہ نام بھی مستور تھا اور بیر نب ندا بھی مستور ہے تومستور کومستور کے ساتھ مناسبت ہے،اس لیے لفظ 'اللہ'' کے ساتھ صرف' یا'' کا لفظ آسکتا ہے۔ پھر قرآن یاک میں جتنے بھی منادیٰ آئے ہیں سب' یا'' کے ساتھ آئے ہیں، گویا

'' یا''تمام حروف ندامیں افضل ہے اور لفظ' الله'' الله تعالیٰ کے تمام ناموں میں سے افضل ہے، توافضل کو افضل کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اَلاَفْضَلُ لِلْاَفْضَل.

- ﴿ پُھر'' یا''ایساحرف نداہے کہ جس میں تخفیف ہے، آسانی سے کہا جاسکتا ہے۔ اور اس کے آخر میں الف ہے، جومد کے لیے ہے اور منا دیٰ کے لیے مناسب ہے۔ چونکہ لفظ''اللّٰد'' کے ساتھ کثرت سے اللّٰہ تعالیٰ کو پکاراجا تا ہے اور کثر تِ استعال تخفیف کا تقاضا کرتی ہے، تولفظ''اللّٰہ'' کے ساتھ'' یا'' کو خاص کر دیا گیا۔
- ﴿ تمام حروف ندامین' یا' ایباحرف ندا ہے جس کا حذف کرنا جائز ہے۔ محذوف ہونے کی صورت میں ظاہر آبیحرف مستور ہوتا ہے اور عملاً وتصرفاً ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی ظاہر بھی ہے ، گویا اس حرف کا ظاہر بھی ہے ، باطن بھی ہے ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی ظاہر بھی ہے ، باطن بھی ہے ، وہ ذات المظاہر بھی ہے اور الباطن بھی ہے ، اس مناسبت کے ساتھ اس لفظ کا آنازیادہ بہتر نظر آتا ہے ۔ اس مناسبت کے ساتھ بھی اللہ کے نام کے ساتھ اس لفظ کا آنازیادہ بہتر نظر آتا ہے ۔



نام کا کوئی مطلب ہی نہیں بتا، بے معنی سانام ہوجا تا ہے۔اللہ! آپ کتنے عظیم ہیں! آپ نے اپنے لیے کتنے خوبصورت نام کو پسند کیا! کوئی بندہ الگ الگ بھی کرتا جائے تو جو بچے گاوہ بھی اللہ ہی کی طرف انسان کومتو جہ کرے گا۔

### اسم' الله' تمام صفات كوشامل ب:

پھراللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، وہ سارے کے سارے ایک صفت پر دلالت کرتے ہیں، مثلاً:

الكريم .....كرم كى صفت ير-

الجواد.....جود كى صفت پر-

تو ہراسم ایک ایک صفت پر دلالت کرتا ہے۔

لیکن اسم''الله''ایباہے جوالله تعالیٰ کی تمام صفات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ایباافضل نام ہے۔

### لفظ' الله' مين تفخيم كي خصوصيت:

پھریہ بھی من لیخیے کہ لفظ''اللہ'' سے پہلے اگر کوئی لفظ مفتوح ہے یا مضموم ہے تو اللہ کے لام کو پُرکر کے پڑھتے ہیں ،اس کوعلم قراءت کی زبان میں ''تفخیم' کہتے ہیں۔ یتفخیم لفظ''اللہ'' کی خصوصیت ہے۔کسی اور لام میں یتفخیم نہیں ہوسکتی ،صرف لفظ''اللہ'' کے لام کو پُر پڑھا جائے گا۔

#### ابتدائجي لفظ 'الله' سے،انتہاء بھی لفظ 'الله' سے:

یہ کیسا پیارا نام ہے کہ اذان کے شروع میں لفط''اللہ'' اور آذان کے آخر میں بھی لفظ''اللہ''۔ہم اذان دیتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟''اللہ داکہ ب

سے ..... تو پہلا لفظ' اللہ' بتا ہے۔ اور جب اذان ختم کرتے ہیں تو لا إلى الله كہتے ہیں، تو کہاں پرختم كيا .....؟ ' اللہ' 'پر۔ اچھا! نماز شروع كرتے ہیں تو كسيا پڑھے ہیں ....؟ ' اللہ اكبر' ( كبير تحريمه )۔ تو اللہ كے نام سے نماز كى ابتدا، اور جب سلام كي يہ ہيں تو پڑھتے ہیں: السلام عليك هود حمة الله ... اللہ كے نام سے نماز كى ابتدا اور انتہاء بھى كى انتہاء ہوئى۔ اذان كى ابتدا اور انتہاء اللہ كے نام سے، اور نماز كى ابتدا اور انتہاء بھى اللہ كے نام سے، اور نماز كى ابتدا اور انتہاء بھى اللہ كے نام سے۔

سیکیسا پیارا نام ہے! اگریکسی بندے کے دل میں بس جائے تو سوچے کہ اسس بندے کو اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت نصیب ہوگئی .....! اس لیے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام پہنچا یا جا تا ہے۔ جب بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو '' اللہ اکبر'' سے شروع کرتے ہیں ۔ تو سب سے پہلا نام بنچے کے کان میں کون سا پہنچا یا گیا؟ اللہ کا نام ۔

### اسم''الله''مضاف نهيس هوتا:

ایک اور نکتہ ہے کہ اسم ''اللہ''کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف نہمیں ہوسکتا،
جب کہ دوسرے اساء اس اسم''اللہ'' کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ جیسے عبداللہ ۔
کتاب اللہ ۔ اس کی طرف باقی اساء تو مضاف ہور ہے ہیں، لیکن اس کی اضافت کسی
دوسرے کی طرف نہیں کر سکتے ۔ اضافت نقص کی دلیل ہوتی ہے، اس لیے اس نام کی
اضافت نہیں کر سکتے ۔ اللہ تعالی احتیاج سے پاک ہیں، ایسے ہی اللہ تعالی کا نام بھی
احتیاج سے پاک ہے۔

#### الله كانام عزتون كاسبب:

طلباء کے لیے ایک اور نکتہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حروف ابجد لکھتے

65

بیں تو''ا' کھڑا کر کے لکھتے ہیں اور''ب' لیٹی ہوئی لکھتے ہیں۔ تو''ب' فطر تاً اور اصلاً لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ ''ا' کھڑا ہوا ہوتا ہے اور''ب' لیٹی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ''بسم جب اللہ کے نام کے ساتھ مل جاتی ہے تو اسے کھڑا کر کے لکھتے ہیں۔ جیسے ''بسم اللہ'' ۔ تو اس میں جو شروع میں''با'' لکھتے ہیں، اس کو بھی کھڑا کر کے لکھتے ہیں، کیول ایسا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے۔ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے ایسا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام کے ساتھ ٹرٹری تو اللہ کے نام نے اس کہ اگر''ب' کیٹی ہوئی تھی، جب اللہ کے نام کے ساتھ ٹرٹری تو اللہ کے نام نے اس اللہ کے نام کے ساتھ ٹرٹری تو اللہ کے نام نے اس اللہ کے نام کے ساتھ ٹرٹری کو گھڑا فر ما دیں گے۔ تھے بھی کھڑا فر ما دیں گے۔ تھے بھی عز تیں عطافر ما دیں گے۔ تھے بھی عر تیں عطافر ما دیں گے۔ تھے بھی عرتیں عطافر ما دیں گے۔ تھے بھی

حضرت عمر بن عبدالعزیز تونیاته اپنے کا تب کوکہا کرتے تھے کہ جب ''بسعہ الله'' لکھنی ہوتو''ب'' کوذرااونچا کر کے لکھا کرو، جتنااونچالکھو گےا تٺ'' بسعہ الله'' میں حسن زیادہ ہوگا۔

### كثرت ذكركي بركت:

اباس نام کاذ کرہم نے کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں:

مومنا ذکرِ خدا بسیار گو تابیابی در دو عالم آب رو ذکر کن ذکر تا ترا جان است پاکی دل ز ذکر رحمن است جتنارحمن کاذکرکریں گے،اتنی ہی دل کی یا کی زیادہ بڑھے گی، دل منور ہوگا۔ تو آج کی مجلس میں ،ہم اپنے دل میں بیارادہ کریں کہ ہم نے اس ذکر کی کثرت کرنی ہے۔ لیٹے بیٹھے، چلتے کچرتے اپنے اللہ کو یا دکرنا ہےاورا پنے دل کواس نام سے منور کرنا ہے۔

بینام اتنی برکتوں والا ہے کہ حضرت مولا نار شیداحمد گنگوہی بیشنی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگرکوئی بندہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لےگا، اس ایک عمل کی وجہ سے بھی نہ بھی اس کوجہہم سے ضرور نکال لیاجائے گا۔ توجس نام میں اتنی برکت ہوکہ اس کوایک دفعہ محبت سے کہنا جنت میں جانے کا سبب بے گا، اگر بار بار اس نام کو رئیں گے تو کتنا اچھا گے گا. . . ؟! اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کثر ت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

ہمارے اکابر بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ چنانچے کتابوں میں لکھاہے کہ بعض حضرات خشک ستو پھائتے تھے۔ ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بوچھا کہ پانی ملا کر کیوں نہیں کھائیت ؟ کہنے لگے کہ خشک کھائیں تو وقت کم لگت ہے اور پانی ملا کر کھائیں تو وقت زیادہ لگتاہے، پانی ملانے میں اتناوقت زیادہ لگتاہے کہ جس میں ستر مرتبہ'' سجان اللہ'' بڑھ سکتا ہوں ، لہٰذا پچھلے ہیں سال سے میں خشک ستو کھا کر گزارہ کر رہا ہوں ، اس سے جو وقت بچتاہے اس میں بھی میں اللہ کا ذکر کر لیتا ہوں۔

### فنائے قلب کی عجیب کیفیت:

اور ہمارے اکابرتو فرماتے ہیں کہ ہرسانس کے آتے اور جاتے بندہ اللّٰہ کا نام کے ،ایک سانس بھی اللّٰہ کے نام سے غافل نہ گزرے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نُقشبندیہ میں اس کو'' وقو نے قبلی'' کہتے ہیں۔ وقو نے قبلی کا مطلب ہے کہ دل ہرونت اللّٰہ کے میں اس کو' وقو نے قبلی کا مطلب ہے کہ دل ہرونت اللّٰہ کے



ساتھ جڑار ہے۔ لیٹے بیٹے، چلتے پھرتے، ہرونت دل اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ اور واقعی!انسان اس نام کوجتنا کثرت سے لیتا ہے، بینام انسان کے دل کے اندراس طرح بس جاتا ہے کہ پھرانسان بھول ہی نہیں سکتا۔

طرع بن جاتا ہے کہ پیرانسان بھوں ہی ہیں سیا۔

کھو لنے کی انسان کوشش بھی کر ہے تو بھول نہیں سکتا ،ایسادل میں بس جاتا ہے۔

روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں

روز کہتا ہوں بھول جاتا ہوں

مینام دل میں اس طرح بس جاتا ہے کہ بندہ بھولنے کی نیت کر ہے تو بھول بھی نہیں سکتا۔امام ربانی مجد دالف ثانی بھی تی اس کے میں کہ جس بندے کوفنائے قلب کی نہیں سکتا۔امام ربانی مجد دالف ثانی بھی تھے اور اسے کہا کہ بیاں کہ جس بندے کوفنائے قلب کی نہیں سکتا۔امام ربانی مجد دالف ثانی بھی تھی ایک بڑارسال کی عمر بھی دی جائے اور اسے کہا

یں ہوئے کہ اس ایک ہزارسال میں تم اللہ کے نام کو بھلا کر دکھا و ، توایک ہزارسال کوشش کرنے کے باوجودوہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوسکے گا۔

اس ليےمشائخ عظام نے فرمایا:

° أَلْفَانِي لَا يَرُدُّدُّ. ° (تفسير روح البيان: ١٣٣/٤)

''( ذِ کر میں ) فنا حاصل کرنے والا واپس (غفلت کی طرف )نہیں لوٹیا۔''

واقعی جس کوذکر میں فنا حاصل ہوجاتی ہے، پھر غفلت کا وہاں نام ونشان نہیں رہتا۔ پھل پک جائے تو کیا پینے کے بعد دوہارہ کیا ہوسکتا ہے؟ کوئی بچہ بالغ ہوجائے تو بعد میں دوبارہ نابالغ نہیں ہوسکتا۔ اسی طرح جب ذکر میں فنا کا مقام مل جاتا ہے تو پھر بندہ دوبارہ غفلت کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ تو ہم ذکر کواتنا کریں کہ اس کو نکھ ننا تک بندہ دوبارہ غفلت کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ تو ہم ذکر کواتنا کریں کہ اس کو نکھ فنا تک بہنچادیں، فنائے کیا مقام حاصل ہوجائے، اور ہمیں اللہ تعالی شیطان کے فریب

ہے محفوظ فر مالے۔

### ذكر، شيطان كےخلاف مؤثر ہتھيار:

یہ ذکرانسان کے پاس اسلحہ ہے، ایک ہتھیار ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی فوجی کسی دشمن پر قابو پالیتا ہے توسب سے پہلاکام وہ یہ کرتا ہے کہ اس سے اسلحہ چھینتا ہے۔ جب بھی فوجی کسی دشمن کو پکڑتا ہے سب سے پہلے کہتا ہے: ہینڈزاپ! (ہاتھ کھڑے کرو۔) اس لیے کہ ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہوگی تو نیچر کھے گا، یااو پر ظاہر ہوجائے گی۔ اسی طرح شیطان بھی جب انسان پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کوذکر سے فافل کرتا ہے، وہ اس سے اس کا اسلحہ چھینتا ہے۔ تو ہم اپنے رب سے فافل نہ ہوں، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہروقت ول میں اللہ تعالیٰ کی یا دہو۔

### رات بهر کامراقبه:

ہمارے مشائخ اتنااللہ کو یادکرتے تھے کہ وہ گھنٹوں مراقبے میں بیٹے رہے تھے۔ مفسر قرآن مجید کی تغییرایک نقشہندی بزرگ حضرت مولا ناغلام اللہ حنان بیٹھی ہمارے حضرت مرشدِ نقشہندی بزرگ حضرت مولا ناحب بن علی بیٹھی ہے پڑھی تھی ، ہمارے حضرت مرشدِ عالم بیٹھی نے بھی انہی سے تغییر پڑھی تھی۔ ان بزرگوں کواللہ رب العزت نے بہت زیادہ ذکر کی توفیق عظافر مائی تھی۔ ہمارے حضرت بیٹھی فرما یا کرتے تھے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد مراقبہ کرواتے تھے، جس کی اختا می دعانہ میں ہوتی تھی۔ ہم بڑے جیران ہوئے کہ عشاء کی نماز کے بعد مراقبہ کرواتے تھے اور اس کی اختا می دعانہ میں ہوتی تھی۔ ہم بڑے ہوتی تھی ۔ ہم بڑ اور تو تھا ور اس کی اختا می دعانہ میں ہوتی تھی۔ ہم بڑ ہوتی تھی ۔ ہم بڑ ہوتی تھی ۔ ہم بڑ اور تو تھا کہ بھی ! میں مراقبہ شروع کروں گاتو آپ مراقبہ میں شریک ہو حب میں ، پھر جو ہوا تھا کہ بھی ! میں مراقبہ شروع کروں گاتو آپ مراقبہ میں شریک ہو حب میں ، پھر جو تھک جائے وہ اٹھ کر چلا جائے ۔ ایک جاتا تھا ، دوسرا جاتا تھا ، پھر تیسرا جاتا تھا ، لوگ



اٹھ کرجاتے رہتے ، تہجد کا وقت ہوجاتا، حضرت جب سراٹھاتے توسب اٹھ کرجا جیکے ہوئے ، پھر حضرت تہجد کی نیت باندھ لیتے تھے۔ ان کے مراقبے میں اختتا می دعا ہی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اتنالمبامرا قبہ کرتے تھے . . . ! گھنٹوں اللّدرب العزت کی یاومیں بمٹھا کرتے تھے . . . !

### چالیس دن کامراقبه:

حفزت سیداحمد بدوی بین مصر میں ایک بزرگ گزرے ہیں ۔ان کے بارے میں کھا ہے کہ وہ چالیس چالیس دن مراقبے میں بیٹھتے تھے، فقط نماز کے وقت اٹھتے تھے اور نماز پڑھ کر پھر مراقبے میں بیٹھ جاتے تھے۔ان کے حالاتِ زندگی میں لکھا ہے کہ کثر تِ ذکر کی وجہ سے ان کے چہرے پراتنا نور تھا کہ لوگ ان کے چہرے کا نور برداشت نہیں کر سکتے تھے۔وہ اپنے چہرے کولپیٹا کرتے تھے۔عام آدمی ان کے چہرے کود کھر کر برداشت نہیں کر سکتا تھا، بے ہوش ہوجا تا تھا۔ایسانو راللہ تعالیٰ نے چہرے کے جہرے کے حیات تھا۔ایسانو راللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے برعطافر ما یا تھا۔.!

### دل سنوارنے کے لیے وقت لگانا پڑے گا:

ہمارے بزرگوں نے تو چالیس چالیس دن کے مراقبے کیے اور ہم چالیس منٹ کامراقبہ بھی نہیں کر پاتے۔ دومنٹ، چارمنٹ کے مراقبے سے انسان کا دل نہیں سنور تا، جس دل کو بگاڑ نے میں ہیں یوں سال گے، اب اس کو سنوار نے میں ہیں یوں منٹ تو ضرور لگیں گے۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ہم دومنٹ کا مراقبہ کریں اور دل سنور جائے؟ اس کے لیے وقت لگا ناپڑے گا، ہم اس کواپنی ضرورت سمجھیں۔ موت سے چائے؟ اس کے لیے وقت لگا ناپڑے گا، ہم اس کواپنی ضرورت سمجھیں۔ موت سے پہلے پہلے یہ نعمت ہمارے پاس ہے۔ ہم اپنے دل کوسنوارلیں تو یہ قلب بلیم بن حائے گا۔ اور اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُوْنَ ۞ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمِ ۞ ﴿ السِّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

''جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ اولا د، ہاں! جوشخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کرآئے گا (اس کونجات ملے گی)''

الله تعالیٰ دلوں کے بیو پاری ہیں ، بند ہے سے دل ما تکتے ہیں کہاہے بندے! مجھے اپنا دل دے دے۔ ہم اللہ کواپنے ول میں بسالیں۔

....ا تناذ کر کریں کہ اللہ دل میں آ جائے۔

....ا تناذ کر کریں کہ اللہ دل میں ساجائے۔

..... بلکه اتنا ذکر کریں کہ اللہ دل میں چھا جائے۔

حضرت خوا جه مجذوب مُناسَة نے یہی کہا:

﴿ وَ الْحِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾





﴿ لَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكُرًا كَثِيُرًا ۞ ﴿ لِلَّا يُنِهَا الْمُؤَالِ ﴾ (الاحزاب:٢٦)

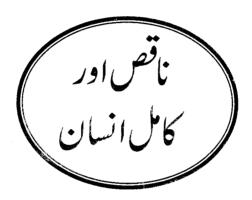

بیان: محبوب العلمهاء والصلحاء، زیدة السالکین، سراج العارفین حضرت مولانا بیر ذوالفقاراح رفقشبندی مجددی دامت بر کاتهم تاریخ: 21 مارچ 2014ء، بروز جمعه، ۱۹ جمادی الاولی ۳ سها هه موقع: اللهار موال سالانه نقشبندی اجتماع، نشست اول بمقام: جامع مسجد زینب، معهد دالفقیر الاسلامی جھنگ

# اقص اور کامل انسان کے

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ! فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ نِسْمِ اللهِ الرَّحْلْنِ الرَّحِيْمِ نَ هُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ اَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً ﴾ (الخل: ٩٤)

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلْمٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ ۞ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى السِيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

الله تعالیٰ کے نز دیک بندوں کی دوشمیں:

اللّٰدربالعزت کی نظر میں بندوں کی تقسیم دوطرح کی ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ فَمِنْكُمُ كَافِرٌ وَ مِنْكُمُ مُّؤُمِنٌ ﴾ (التغابن: ٢) ''وئي ہےجس نے تمہیں پیدا کیا، پھرتم میں سے کوئی کا فرہے اور کوئی مومن ۔''

وئی ہے. س کے نہیں پیدا کیا، پھرم میں سے نوی کا فر سر مار زیران ایس سر

..... کچھ ماننے والے ہیں اور کچھ نہ ماننے والے ہیں۔

..... پکھ دوست ہیں اور پکھ دشمن ہیں ۔

اللّٰہ کی نظر میں بید وطرح کی تقسیم ہے، جوا بیان والے ہیں وہ اللّٰہ کے دوس<u>۔۔۔</u> ہیں ، اور جو کا فرہیں وہ شیطان کے دوست ہیں ۔

چارطرح کے انسان:

اس دنیامیں انسانوں کی زندگی پرغور کیا جائے تو چارطرح کی زندگی ہے:



## 

پہلی زندگی قالب کی زندگی ہے،جسم کی زندگی ہے۔کافر کی زندگی قالب کے مزوں کی زندگی ہے۔ان کی زندگی کو منصود یہ ہوتا ہے کہ جسم کولند ہے۔ ملے،جسم کو سہولت ملے،جسم کوآرام ملے۔ چنانچہوہ کماتے ہیں تواسی لیے کماتے ہیں،مسیل ملاقات رکھتے ہیں تواسی لیے، جو بھی کام کرتے ہیں، اس سے ان کامقصود جسم کولند تبہنجا ناہوتا ہے،آرام پہنچا ناہوتا ہے۔

### كافرى زندگى كے دوكام:

کھانا پینااور جماع، یہ کافر کی زندگی کامقصد بناہوتاہے۔للہذا جوشخص اس کواچھی طرح کرتا ہے، کفار کی دنیامیں وہ بڑاخوش نصیب سمجھا جاتا ہے۔آپغورکریں!ان کی تمام محنوں کانچوڑ آپ کو یہی دوچیزیں نظر آئیں گی۔

اتن محنت کھانے پینے پر ہور ہی ہے کہ آج سبزی اور گوشت کی سینکڑوں ڈشز بن چکی ہیں۔ فاسٹ فوڈ زکے نام سے روز نئے سے نئے کھانے سامنے آرہے ہیں۔ آکس کریم کے بچاس سے اوپر Flavours (ذاکئے) بن چکے ہیں۔ بیدونیلا فلیور ہے، یہ بنا نا فلیور ہے، یہ فلال فلیور ہے۔ عقل حیران ہوتی ہے کہ کھانے پینے پرائی محنت اوراس کی اتنی اہمیت! ایسے کہ جیسے انسان زندہ ہی کھانے کے لیے ہے۔

﴿ يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ ﴾ (مُم: ١١)

''اوراسی طرح کھارہے ہیں جیسے چو پائے کھاتے ہیں۔''

جانور کی زندگی میں دوہی کام ہیں، یاوہ کھا تا پیتا ہے، یاوہ جماع کرتا ہے۔اور کافر کی زندگی میں بھی دوہی کام ہیں، کھانا پینااورا پنی شہوات کو پورا کرنا۔ چونکہ شہوت کو پورا کرنامقصد بن گیاہے،اس لیےاس کوبھی پورا کرنے کے نئے سے نئے طریقے روز ڈھونڈ سے جارہے ہیں۔عورت کے بننے سنورنے کے لیے بیوٹی پارلر بن گئے،اگر آپ کسی دوکان میں جا کرشیمپو پر ہی نظر ڈالیس تو در جنوں اقسام کے شیمپو پڑے ہوں گے،نام ہی یا ذئییں ہوتے۔

....اس سے بال لمبے ہوتے ہیں

....اس سے بال گھنے ہوتے ہیں

....اس سے بال سیاہ ہوتے ہیں

....اس سے بال زم ہوتے ہیں

صرف بالوں کے اوپراتیٰ محنت!!اس کی وجہ یہ ہے کہ مقصدِ زندگی ہی یہ بن گیا ہے۔ چنانچہ عورت اپنے بننے سنور نے پرآج لاکھوں روپییضا کع کردیتی ہے۔

اورا گرکوئی رشته ڈھونڈ نا ہوتولڑ کوں کی طرف سے صرف جمال کودیکھا جاتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے۔اس میں دینداری ہویا نہ ہو،اس کونہیں دیکھا جاتا، الله ماشاءاللہ۔ا گرخوبصورت ہے توسب کچھ ہے۔اورلڑ کی والے لڑے مسیس مال دیکھتے ہیں۔اگرامیر ہے،کاروباراچھاہے،تو وہ سجھتے ہیں کہ بس سب کچھ ہے۔توایک

طرف سے مال دیکھا جاتا ہےاور دوسری طرف سے جمال کودیکھا جاتا ہے۔

قالب کی زندگی ،حیوانی زندگی ہے:

یەزندگی حیوانی زندگی ہے،انسانی زندگی نہیں کہلاتی۔ د تا بیر میں میں کے بیر د زند میں

چنانچة قرآن مجيد ميں رب كريم ارشادفر ماتے ہيں:

﴿ أُولَٰ لِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ آضَلُّ أُولَٰ لِكَ هُمُ الْغُفِلُونَ ﴾

(الاعراف: ١٤٩)



'' وہ لوگ چو پایوں کی طرح ہیں ، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جوغفلت میں بڑے ہوئے ہیں۔''

تو کفر کی زندگی بہائم (جانوروں) کی زندگی ہے۔ ہاں!ان کے ماحول مسیس رہنے کی وجہ سے،ان کی تعلیمات سے متاثر ہوکر، کچھ کلمہ گوبھی ایسے ہوتے ہیں جو انہی کارنگ اختیار کرجاتے ہیں،ان کی پسندنالپند بھی وہی بن جاتی ہے۔وہ بھی کفر کے پرستار بن جاتے ہیں اور شریعت سے بیزار ہوجاتے ہیں۔ یہ سارے لوگ قالب کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ان کی تمام محنتوں کا مرکز اور محورانسان کا جسم ہے۔

## م قلب کی زندگی

ایک دوسری زندگی ہے،اس کو کہتے ہیں: قلب کی زندگی۔ یہوہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا،اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قرار کیا، نبی علیقائیا ہی رسالت کا قرار کیا۔ یہ دین اسلام قبول کرنے والے اور مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں۔ان کی آگے پھر تین قسمیں ہیں۔

## 🕦 اسلامی زندگی

یے قلب کی زندگی گزارنے والے ان مسلمانوں کی زندگی ہے، جوشریعت کے بڑے بڑے بڑے احکام (نماز، روزہ، جج ، زکوۃ) اس کو پوراکر تے ہیں، مگر سمجھتے ہیں کہ شاید دین صرف پہیں تک ہے۔ اس کے عسلاوہ ان کی بقیہ زندگی من مرضی کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ بھی نفس امارہ کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں کہ چندا حکام کے علاوہ ان کی اپنی زندگی من مرضی کے مطابق ہوتی ہے، ان کو سٹیطان ذراسی چھونک مارتا ہے تو یہ اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوجاتے ہیں۔

نام کے مسلمان:

یہ نام کے مسلمان ہیں کہ نام تو مسلمانوں والا ہے، لیکن اگر کام دیکھ میں تو کام سے فارسی سے مسلمان نظر نہیں آتے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے'' نامہُ ابلیس'' کے نام سے فارسی میں عجیب اشعار لکھے ہیں۔فرماتے ہیں:

اے خداوند ثواب و نا ثواب من شدم از صحبتِ آدم خراب ''اے نیکی اور بدی کے پیدا کرنے والے پروردگار! میں آدم کی صحبت سے بہت خراب ہوگیا ہوں۔''

یہ اتنابدکار بن گیا کہ اس نے مجھے بھی خراب کرڈالا۔

صید خود صیاد را گوید بگیر الامال از بندهٔ فرمال پذیر

'' شکارخود شکاری کو کہتا ہے کہ بھئی! مجھے بکڑلو،ایسے فرما نبر دار بندوں سے اللہ کی بناہ ۔''

یہ کیسے لوگ ہیں کہ جوخود مجھے کہتے ہیں کہ تو ہم سے جو چاہے گناہ کروالے۔

فطرتِ او خام عزم او ضعیف تا به یک ضربم نیارد این حریف

''اس کی فطرت خام ہے اور اس کا عزم ضعیف ہے، بیر تریف تو میری ایک ضرب کی بھی تا بنہیں لاسکتا۔''

یعنی ایک ضرب لگا تا ہوں اور پیدچت ہوجا تا ہے۔



ابن آدم چیست یک مشت خس است مشت خس ست مشت خس را یک شرار از من بست مشت خس را یک شرار از من بست "ایک شرار از من بست "ایک شخص تنگول کے مانند ہے،اوراس ایک مشی تنگول کے لیے میری طرف سے ایک شرر (شعله) ہی کافی ہے۔'' اندریں عالم اگر جز خس نہ بود ایر تی قدر آتش مرا دادن کہ سوت ایں قدر آتش مرا دادن کہ سوت "(اےاللہ!)اگراس جہال میں ان تنگول کے سوااورکوئی چیز بھی نہیں ہے تو آپ نے مجھے اتنی آگ کیول عطاکی ہے؟''

اے خدا! یک زندہ مردِ حق پرست لذت شاید کہ یابم در شکست ''اےاللہ!ایک کوئی زندہ مردِ حق مجھے ایساد کھا دے کہ جس کی وجہ سے مجھے شکست حاصل ہونے کی لذت نصیب ہوجائے۔'' کہتا ہے کہ کوئی تواپیا مومن ہوجو مجھے بھی ہرادے۔

توانسان نفس امارہ کی وجہ سے ایسی زندگی گزار تا ہے کہ من مرضی کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ اگر چپہ کلمہ پڑھا ہوا بندہ ہے ۔ یہان اس کی زندگی اسلام والی زندگی نہیں ہوتی ، من مرضی کی زندگی ہوتی ہے۔

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ هُمْ عَنِ الْأَخِرَةِ هُمْ غُفِ الْأَخِرَةِ هُمْ غُفِلُونَ ﴾ (الرم: ٤)

''وہ دنیوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں، اور آخرت کے بارے میںان کا حال یہ ہے کہوہ اس سے بالکل غافل ہیں۔''

### مقصد ِ زندگی بس مال کمانا:

ایسے لوگوں کامقصود صرف مال کمانا اور دنیا کی اچھی زندگی گزار ناہوتا ہے۔اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہے گا؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہے گا؟ یہ سوچ نہیں آتی کہ بچوں کے مرنے کے بعد ان بچوں کا کیا ہے گا۔۔۔۔؟ نہیں! میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہے گا؟ بھئ! جو تمہار ایرور دگارہے وہ تمہارے بچوں کا بھی پر ور دگار ہے۔اللہ ان کو بھی رزق دے گا، مگران کی زندگی صرف مال کمانے تک محدود ہوتی ہے۔اس لیے آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ ہے:

﴿ لِللَّهُ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِيَ قَارُونَ ' إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴾ ﴿ لِللَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴾ (القصص: ٤٩)

''اے کاش! ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتیں جو قارون کوعطا کی گئی ہیں۔ یقیناً وہ بڑنے نصیبوں والا ہے۔''

### کفار کے مشابہ زندگی:

تو کا فرقالب کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں اور جو کلمہ پڑھنے وآلے مسلمان ہیں وہ اسلام کی زندگی گزارتے ہیں، مگران میں جواپنے آپ پرمحنت نہیں کرتے وہ غفلت میں بہت ہی زیادہ حیوانی زندگی گزارتے ہیں۔ جب مال پیسان کے پاس ہوتو وہ اپنی عیاشیوں میں مشغول ہوتے ہیں، ان کوسکرین کے تماشے دیکھنے کا شوق رہتا ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرناان کا بھی مقصد بنا ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں:

\$ \$

وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تدن میں ہنود پیمسلمان ہیں جنہیں دیکھ کرشر مائیں یہود

کہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں، مگران کی باتیں، ان کالباس، ان کااٹھنا بیٹھنا، وہ سارے کا سارا کفر کے مانند ہوتا ہے۔ نبی عَلَیْشَا فِیْزَا اللّٰہِ اسْتَادِفر مایا:

((مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمِ فَهُوَمِ فَهُوَ مِنْهُمُ )(ابوداود، مدیث:۳۳۰) ''جس نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے شار کیا جائے گا۔''

نفس امارہ کے مار بےلوگ:

ینفس امارہ والے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے نفس پر محنت نہسیں کی ہوتی بلکہ وہ اپنی نفس کی جوتے ہیں۔ اپنی نفس کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے شبح وشام لگے ہوئے ہوتے ہیں۔

یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنینے کی یہی باتیں ہیں

کہنے کومسلمان ہوتے ہیں، کیکن آپس میں جھڑ ہے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ مسجد میں آنے والے، نماز پڑھے والے، اِدھر بھی داڑھی، اُدھسر بھی داڑھی، اُدھر بھی ٹوپی، اور مقدمہ چل رہا ہوتا ہے مسجد کے بارے میں۔ نفس اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ آج جو بیعدالتیں مقدموں سے بھری پڑی ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ دل عداوتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ جب دل عداوتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ جب دل عداوتوں سے بھرتے ہیں، تب عدالتیں مقدموں سے بھرتی ہیں۔ جب دل عداوتوں سے بھرتے ہیں، تب عدالتیں مقدموں سے بھرتی ہیں۔ جب دل عداوتوں سے بھرتے ہیں، تب عدالتیں مقدموں سے بھرتی ہیں۔ جب دل عداوتوں سے بھرتے ہیں، تب عدالتیں مقدموں سے بھرتی ہیں۔ جب دل عداوتوں بے بھرتی ہیں۔ جب دل عداوتوں ہے بھرتے ہیں، تب عدالتیں مقدموں سے بھرتی ہیں۔ جب دل عداوتوں ہے بھرتی ہیں۔ جب دل عداوتوں ہے بھرتے ہیں، تب عدالتیں مقدموں سے بھرتی ہیں۔ بھرتی ہ

ال .....!

یملی کی بنیادی وجه:

اس کی بنیا دی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی چنگاری روشن نہیں ہوتی ۔شاعر نے کہا:

حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے امت روایات میں کھو گئی ہے امت روایات میں کھو گئی اسھاتا ہے دل کو بیانِ خطیب گر لذتِ شوق سے بے نصیب وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد امانت میں کیتا دیانت میں کھو گیا جم کے خیالات میں کھو گیا وہ سالک مقامات میں کھو گیا جم کے خیالات میں کھو گیا مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے

تو آج کا پیمسلمان را کھ کا ڈیفیر ہے، اس کے اندراللہ کی محبت کی چنگاری نہسیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ بس اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہی مقصدِ زندگی بن گیا ہے۔ دنسیا میں ہم اس طرح جیتے ہیں کہ شاید ہم نے بھی مرنا ہی نہسیں۔ ایک اور جگہ علا مدا قبال نے فارسی میں بڑے بجیب اشعار کہے ہیں! فرماتے ہیں:

عقلِ تو زنجیر است افکارِ غیر در گلوئے تو نفس از تارِ غیر

''اےنام کےمسلمان! تیری عقل غیر کے خیالات کی بنی ہوئی زنجیر ہے۔اور تیرے گلے میں جوسانس جلتا ہے وہ بھی غیر کے تار کا۔'' بر زمانت گفتگو با مستعار در دل تو آرزو با مستعار '' تیری زبان پر جو گفتگو ہے، وہ بھی کسی سے مانگی ہوئی ہے،اور تیرے دل میں جوآ رز وئیں ہیں وہ بھی کسی سے ادھار لی گئی ہیں۔'' قمریانت را نوا با خواسته سرومائيت را قبا با خواسته '' تیری قسریاں جو نغے گارہی ہیں وہ بھی کسی غیر کے ہیں ۔اور تیرے سرایا نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ پیر ہن بھی کسی کے پہنے ہوئے ہیں۔'' آن نگاہش سِرّ ما زاغ البصر سوئے قوم خویش باز آید اگر '' وه ہستی کہ جن کی نگاہ مّازًاغَ البّصَر تھی کہ جو کجی کی طرف نہیں حاتی تھی ، ا گروه الله کے محبوب مثالین دوباره اپنی امت کی طرف آجائیں۔'' لست منی گویدت مولائے ما وائے ما! اے وائے ما! اے وائے ما! '' تو میرے آقا بیفر مائیں گے کہتم میری امت میں سے ہی نہیں ہو۔ ہائے افسوس! ہائے افسوس! ہائے افسوس!'' تو حالت الیی ہی ہے کہ نام کے مسلمان ہیں الیکن کام دیکھوتو وہ مسلمانوں والےنظرنہیں آتے ، بلکہ وہ حیوانوں والے ہی ہیں۔

## 🛈 ایمانی زندگی

ایک ایمانی زندگی ہوتی ہے۔ اس میں انسان نیک اعمال کرتا ہے، دین کے کام کرتا ہے، علم پڑھتا ہے، ذکراذ کاربھی کرتا ہے، مگراس کا تزکیہ نہیں ہوتا۔ نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا، قلب کا تصفیہ نہیں ہوتا۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ ظاہری گنا ہوں سے تو بچتا ہے، لیکن چھپے گنا ہوں سے نہیں بچتا۔ وہ ان گنا ہوں سے اس لیے بچتا ہے کہ کہیں لوگ ملامت نہ کریں، کہیں بدنا می نہ ہوجائے۔ اللہ رب العزت کے ڈرسے گن ہوں کو چھوڑ نا، یہ چیزاس کے اندر نہیں ہوتی۔ چنا نچہ جلوت متقبوں والی ہوتی ہے اور خلوت فاسق اور فاجر والی ہوتی ہے۔ یہ آ دمی موقع پر گناہ تو کر بیٹھتا ہے، چونکہ نفس بے قابو موتا ہے، مگر بچھتا تا بھی ہے، اللہ کے سامنے روتا بھی ہے، معافیاں بھی ما نگتا ہے، مگر نفس کولگا منہیں ڈال پاتا۔ بسااوقات دین کے کام میں بھی لگا ہوا ہوتا ہے، خو ب فوت لگا تا ہے، تسبیحات بھی خوب پڑھتا ہے، اجتماعات میں بھی لگا ہوا ہوتا ہے، دین کی وقت لگا تا ہے، دین پرلوگوں کوتر غیب بھی دیتا ہے، مگر اپنا حال یہی ہوتا ہے کہ ذر ا

### دورنگی زندگی:

یددورنگی کی زندگی ہوتی ہے۔اس لیے ہمارے اکابر نے فرمایا: ۔ دورنگی حجھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا بیمنافقت کی زندگی ہوتی ہے۔اوپر سے میاں سبیج اور اندر سے میاں کسبی۔ فرض کرو!اگرشر یعت میں سوگناہ ہیں تو بینوے گناہوں کوچھوڑ دے گا،کیکن دس گناہ



پھر بھی رہیں گے ..... پچانو ہے کو چھوڑ دیے گا اور پانچ گناہ رہیں گے ..... اٹھانو ہے گناہ ہوں کو چھوڑ دیے گا، دوگناہ ایسے ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں ۔ زبان پر بھی دین کی باتیں اور اٹھنا بیٹھنا بھی دین والوں کے ساتھ ، مگر سوفیصد گناہوں سے جان نہیں چھوٹتی ۔ شریعت نے جس کو کہا:

﴿ أُدُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ (البقرة:٢٠٨) ''اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوجاؤ۔''

یه کیفیت نہیں ہوتی۔ ہماری علاقائی زبان میں کہتے ہیں:'' کنڈاو پے رہیا'' تو وہ کا نٹااٹکا ہی رہتا ہے، گناہ سے جان نہیں چھوٹتی۔ سینے میں مہلک ہیماریاں ہوتی ہیں۔ تکبر، عجب، کینہ، حسد، بخل، ان تمام یماریوں کے ساتھ میددین کی زندگی بھی گزار رہا ہوتا ہے۔

### دورنگی زندگی کاوبال.....اعمال ضائع:

نبی عَلِیْقَادِرِیَّا اِم کی ایک حدیث مبار که دل کے کانوں سے سننے والی ہے۔ ذرا تو جہ سیجیے گا! سالم مولیٰ ابی حذیفہ رُٹائٹیُ روایت کرتے ہیں :

«قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

''اللہ کے نبی سالٹھائیے ہے فرمایا کہ قیامت کے پچھلوگ پیش کیے جائیں گے جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گی۔''

اس کا مطلب ہے کہ وہ نیکی کا کا م خوب دوڑ دوڑ کر کرتے ہوں گے، بھا گ بھاگ کر کرتے ہوں گے۔

«حَتَّى إِذَا دَنَوُا يَعْنِي وَأَشْرَفُوا عَلَى الْجَنَّةِ، نُوْدِيَ فِيُهِمُ: لَا نَصِيْبَ

لَكُمُ فِيهَا»

'' جب جنت کے قریب آئیں گے تو ان کو کہددیا جائے گا کہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔''

﴿ قُلُتُ يَارَسُولَ الله ! جَلِّ هَوُلا عِللَّهُ وَالقَوْمَ لَنَا ، حَتَّى نَعْرِ فَهُمْ ، فَوَ الَّذِي فَ الْفَوْمَ لَنَا ، حَتَّكَ بِأَكْتِى الْقَدُ خَشِيْتُ أَنْ اَكُوْنَ مِنْهُمْ مُ ) ،

''(صحابی طلقط کہتے ہیں:) میں نے بوچھا:اے اللہ کے رسول! آپ ذرااس قوم کا حلیہ بیان کردیجے، تا کہ ہم ان کو پہچان تولیں۔اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا! مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں بھی ان میں سے نہ ہوجاؤں۔''

(﴿ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُمُ كَانُوْ اليَصُوْمُوْنَ، وَيُصَلُّوْنَ، وَيَقُومُوْنَ لَيْلَهُمُ ))

'' ( نِي سَلِّ الْيَهِمِ نَهُ ) ارشاد فرما یا: خبر دار! بیدوه لوگ موں گے جو روز بے

رکھتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے اور راتوں کو تبجد بھی پڑھتے ہوں
گے۔''

(﴿ وَلَكِنَّهُ مُ إِذَا شَرَعَ لَهُمْ شَيْئٌ مِّنَ الْحَرَامِ وَتُبُواْ عَلَيْهِ))

( لَكِنَّ هُمْ إِذَا شَرَعَ لَهُمْ شَيْئٌ مِّنَ الْحَرَامِ وَتَعْ مِلْنَا مِوَاتُوهِ كَنَاهُ كَرِيلِتِي مِولَ كَيْنُ وَكُلُّ اَعْمَالُهُمْ)

( فَأَحْبَطُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَعْمَالُهُمْ)

(مجلس فی رؤیۃ اللہ: ص۲۰۷، امالی ابن بشر الن: ۲۰۸/۲) '' پس اللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے مملوں کوضائع فر مادیں گے۔'' اب یہاں چند با تیں غور طلب ہیں کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جودین سے بسینزار ہوتے ہیں، بلکہ ان کے اعمال تواہیے ہوں گے کہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں



ہوں گی۔اور بیصرف فرض نمازیں ہی نہیں پڑھتے ہوں گے، بلکہ یہ بچد گزارلوگ۔ ہوں گے، دین دارلوگ ہوں گے،اوڑھنا بچھونا دین ہوگا،مگرمسئلہ یہ ہوگا کہ جب گناہ کاموقع ملتا ہوگا تو گناہ ہے رکتے نہیں ہوں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟اللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے عملوں کوضائع کر دیں گے۔اب ایک طمرف تو پہاڑوں برابرنسے کیاں ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قیامت کے دن ضائع فرمادیں گے۔

### اعمال ضائع ہونے کی وجہ ....نفس پرستی:

ایسا کیوں ہوگا؟اس کی وجہ یہ ہے کہ بیالٹ ڈرب العزت کی پوجا کرنے کے بجائے اپنے نفس کی پوجا کرتے ہوں گے،اور بیاللّہ کے ساتھ شرک ہوگا۔ دیکھیں! زن پرسی .....زر پرسی .....شہوت پرسی .....نفس پرسی ، بیسب کی سب بت پرسی ہی کی اقسام ہیں ،خدا پرسی کوئی اور چیز ہے۔تو بیا تنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی گویا خود پرسی کرنے والے لوگ ہیں۔اللہ تعالیٰ قر آن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ اَفَرَ اَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلْهَا لَهُ هَوَالُهُ ﴿ الْجَاثِيةَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

یہ اللہ کوبھی معبود بنار ہے ہیں، مگرنفس کوبھی معبود ہی بنا یا ہوا ہے، اسس کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے بھی حجک جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اس شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے یہاں سے ملول کوضائع فر ما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے یہارے حبیب سالٹ فالیہ سے فر مایا:

﴿ لَأِنْ اَشُرَكَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ (الزم: ١٥) ''اگرتم نے شرک کاارتکاب کیا توتمہارا کیا کرایاسب غارت ہوجائے گا۔'' ذراغور سیجے کہ بیاتنا ہم مسکلہ ہے کہ کی ہوئی نیکیاں برباد ہوجائیں گی اورانسان قیامت والے دن خالی ہاتھ کھڑا ہوگا۔ لہذا یہ بہت ہی تو جہ طلب بات ہے کہ ہم شریعت کی چند باتوں پڑمل کر کے خوش نہ ہوجائیں کہ ہم تو بڑے نیک بن گئے۔ درکھنا یہ ہے کہ پوری شریعت پڑمل کرتے ہیں یانہیں کرتے ؟ اللہ کے سامنے پوری طرح اپنا سرجھکاتے ہیں یانہیں جھکاتے ؟ اوراگرمن مانی کر لیتے ہیں، خفیہ گناہ کر لیتے ہیں تاہ کر لیتے ہیں آتواں کا مطلب یہ ہے کہ ہم تواپنی نفس کی پوجا کررہے ہیں، جس کی وجہ سے قیامت کے دن پہاڑ وں برابرنیکیوں کے باوجود جنت میں جانا پڑے گا۔

### خانقاه میں آنے کا مقصد ....اصلاح نفس:

ہمارا یہاں انسٹھ ہونے کا بنیا دی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے نفس پرالی محنت کریں کونس کونٹریعت کی لگام پہنا دیں۔ ہمیں سوفیصد شریعت پر علی سے اسٹے اسٹے اسٹے اسٹے بر چلے توسہی الیکن پوراسفر نہیں کیا۔ سعا دت نصیب ہوجائے۔ ہم اس نیکی کے راستے پر چلے توسہی الیکن پوراسفر نہیں کیا۔ فرض کریں! سوقدم تھے تو کسی نے اس اٹھا لیے ، سونہیں اٹھ سے کہ لوگ بھی ہمیں دیندار سبجھتے ہیں اور ہمارااٹھنا بیٹھن بھی دینداروں والا ہے ، لیکن سوفیصد گناہ نہ چھوڑ نے کی وجہ سے اللہ رب العز سے دینداروں والا ہے ، لیکن سوفیصد گناہ نہ چھوڑ نے کی وجہ سے اللہ رب العز سے دفتر وں میں ہم نیک نہیں کہلاتے ، وہاں ہم دورنگی والے منافق کہلاتے ہیں۔ اس لیے دفتر وں میں ہم نیک نہیں کہلاتے ، وہاں ہم دورنگی والے منافق کہلاتے ہیں۔ اس لیے جہادی ہم نیورے گنا ہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سرکو جھکا دیں ، ہرکام شریعت کے مطابق کریں۔

### برے خطرے کی بات:

آج کل نو جوان اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں جھجک محسوں نہسیں کرتے۔



ہاں! اتنا ضرور دیکھتے ہیں کہ کسی کو پتا نہ چلے۔ خاوند یہ خیال کرتا ہے کہ ہیوی کو پت نہ چلے۔ اسی طرح ہیوی یہی دیھتی ہے کہ خاوند کو پتا نہ حیلے۔ تو گو یا ہم اگر گناہ سے نج رہیں ، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں نج رہے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ جب ہیں میں کو کھیں کہ love you تو ہاتھ کا نین کا نین کا نین کے اس کا نینے چاہییں۔ زبان سے کسی کو کہیں نہ کہ Strong statement او زبان کا نین چاہیے۔ کیوں؟ یہ اتنا Strong statement (زہر یلا جملہ) ہے کہ اگر آپ نے یہ خلاف شریعت الفاظ کسی غیر محرم کو کہتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ آپ یہ الفاظ کسی غیر محرم کو کہتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت آئے اور وہ فر ما دیں کہ اچھوٹی تی ممکن ہے کہ آپ یہ الفاظ کسی خوالوں میں سے اس کا نام خارج کر دو۔ تو یہ کوئی چھوٹی سی بے کہ ہی سوچ سمجھ کریے بات کرنی چاہیے اور آج تو کفر نے ایسا مول بنادیا ہے کہ کسی کا فون آ جائے آخر پر لاز ما یہ الفاظ کہتے ہیں اور دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ تو قع کرتے ہیں کہ اگر بھی بہی لفظ کہا گیں۔ !

انٹرنیٹ اورسیل فون نے گناہوں کے راستوں کو کھول دیا ہے۔اس لیے بیانٹر نیٹ حقیقت میں Enter in to the net (جال کے اندر داخل ہوجاؤ) ہے۔جس کو بیادت پڑگئی وہ جال میں پھنس گیا۔توالیسی زندگی کہ جس میں انسان لوگوں کے سامنے ہوتو مومن ہواور تنہائی میں ہوتو فاسق و فاجر ہو، بیددورگی کی زندگی بھی اللہ رب العزت کو بیندنہیں ہے۔

کاتے دھا گے توڑنے والی بڑھیا کی مثال:

نفسانی محبتیں انسان کواللہ تعالیٰ کی نظر سے گرادیتی ہیں۔ جواللہ تعسالیٰ کی محبت چاہئے والے لوگ ہیں ان کواس بات پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔

ورنہ تو قیامت کے دن وہی معاملہ ہوگا کہ قرآن مجید میں ایک بڑھیا کے بارے میں فرمایا:

﴿ الَّتِیْ نَقَضَتْ غَزُ لَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْکَاثًا ﴾ (الحل: ۹۲) ''جسعورت نے اپنے سوت کومضبوطی سے کا تنے کے بعد اسے ادھیڑ کرتار تارکر دیا تھا۔''

کہ وہ دھا گہ تو کا تی تھی اور جب پورا کام ہموجا تا تھاا پنے ہاتھوں سے دھا گول کوتو ڑبیٹھی تھی۔اس لیے جوآ دمی نیکی بھی کر ہے، تہجد بھی پڑھے،اذ کار بھی کرے، مجالس میں بھی آئے ،مگر چھپے ہموئے چند گناہ بھی کر تار ہے،اس کی مثال اسس بوڑھی عورت کے مانند ہے،جس نے بھی دھا گہ تو کا تا،کیکن کا تنے کے بعداس دھا گے کوتو ڑ بیٹھی۔

## 🕝 احسانی زندگی

ایک چوتی زندگی گزار نے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ احسان والی زندگی گزار نے ہیں، اوران کانفس شریعت کا گزار تے ہیں، ان کواللہ تعالیٰ نفسِ مطمدہ عطا کر دیتے ہیں اوران کانفس شریعت کا تاہدار بن جاتا ہے۔ تزکیفس اور تصفیہ قلب کی سعادت ان کونصیب ہوجاتی ہے۔ وہ اپنے نفس پرمخت کرتے ہیں، حتیٰ کی ان کی زندگی کا مقصد محبت الٰہی بن حب تا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافر مانی نہیں کرتے ۔ صحابہ ٹری گفتہ کی زندگی احسان والی زندگی تھی ، وہ اس طرح زندگی گزارتے تھے جیسے ہروفت اللہ رب العزت کے سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کود کیمتے ہیں۔



## المانی کیفیت کے واقعات ا

#### واقعه (1)

حضرت ابن عمر طالن ایک چروا ہے سے بات کرر ہے تھے کہ تم بکری ہمیں چے دو۔
اس نے کہا: میں مالک کوکیا کہوں گا؟ تو آپ نے کہا کہ کوئی بہانہ کردیت کہ بکری کو بھیٹر یا کھا گیا۔ تو وہ چروا ہاس کر کہتا ہے: فَا اَیْنَ الله ''اللہ کہاں ہے؟'' مقصدیہ تھا کہ اگر میں یوں کہوں گاتو اللہ بھی تو دیکھر ہاہے۔(المجم الکبرللطبر انی:۲۱۳) مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان اتنا قوی تھا کہ سمجھتے تھے کہ ہم جوکررہے ہیں پروردگارد کھر ہاہے۔

#### واقعه

ایک مرتبہ حضرت عمر ڈالٹنٹ گلی میں سے گزرر ہے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ ایک بوڑھی عورت ایک جوان لڑکی سے بات کررہی تھی: کیا بکریوں نے دودھ دے دیا؟
اس نے کہا: دے دیا۔ کتنا دیا؟ اس نے کہا: آج کم دیا ہے۔ وہ کہتی ہے: اچھا کچھ پانی ملا دو، کیونکہ لینے والا آئے گا تو وہ تو پورا دودھ مانگے گا۔ اس نے کہا: آپ کو بت نہیں عمر (ڈالٹنٹ ) نے منع کر دیا ہے کہ دودھ میں پانی کوئی نہ ملائے ۔ تو بوڑھی عور سے نہیں عمر (ڈالٹنٹ ) نے منع کر دیا ہے کہ دودھ میں پانی کوئی نہ ملائے ۔ تو بوڑھی عور سے نہیں دیکھ رہے تھے کہتی ہے: عمر کون ساد کھ رہے ہیں؟ تو وہ جوان لڑکی جواب دیتی ہے: اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضر ت عمر ڈالٹنٹ یہ جواب س کر استے خوش نہیں دیکھ رہے تھے کہ داتو دیکھ رہا ہے۔ حضر ت عمر ڈالٹنٹ یہ جواب س کر استے خوش ایک بیغا م بھیجا اور اپنے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ (کنز العمال)

توایساایمان ہوکہانسان گناہ کے وقت بھی بیسو ہے کہ میں نے اپنے رب کی

نافر مانی نہیں کرنی۔

#### وا تعه 🏵

چنانچہا یک عورت کہیں ویرانے میں تھی۔ایک مردنے اس کودیکھ کر کہا کہ بسس یہاں تو تنہائی ہے، میں ہوں اور آپ ہیں یا ستارے ہیں۔اس نے آگے سے جواب دیا:''ستاروں کا پیدا کرنے والا کہاں ہے؟''

ان کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھر ہاہے۔

#### وا قعه (۴)

کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ اندھیراتھا۔ اس جگہ پرایک مرد نے کسی عورت کے جسم پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو جیسے ہی ہاتھ رکھا ، اس عورت نے فوراً کہا: ڈر اس پروردگار سے جواندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح کہ وہ اجالے میں دیکھتا ہے۔

چونکہ ایمان بنا ہوا تھا،اس لیے بیسوچ نہیں ہوتی تھی کہ مخلوق میں سے کوئی دیکھ رہا ہے یانہیں، بلکہ بیسوچ ہوتی تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔اس لیے گنا ہوں سے بیچتے تھے۔

#### واقعه 🕲

چنانچید حضرت مستیخ الحدیث مولا ناز کریا ٹیٹنٹ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک قصاب کا اپنے ہمسائے کی باندی سے تعسلق بن گیا، اور یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح میں اس کے سامنے اپنے مدعا کا اظہار کروں ۔ توایک دن اس کوموقع مل گیا۔اس نے اس کوکہا کہ بس مجھے تم سے اتناتعلق ہے کہ میں تمہار سے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تم سے



ملنا چاہتا ہوں۔اس نے جواب دیا کہ جتناتم مجھ سے پیار کرتے ہو،اس سے زیادہ میں تہہیں پیند کرتی ہوں،مگر میں اللہ سے ڈرتی ہوں،اس لیے میں گن ہنسیں کرسکتی۔

### اجتاع كامقصد، كيفيت إحسان كاحصول ہے:

مطلب یہ ہے کہ انہیں ہر حال میں یہ استحضار رہتا تھا کہ اللہ درب العزت ہمیں دکھے رہے ہیں ۔ہم جوکر رہے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ۔ یہ استحضار ہمارانہیں بنا ہوا۔اگر بنا ہوتا تو ہم گنا ہوں سے سوفیصد نج جاتے ۔اسی کیفیت کو بنانے کے لیے ہم یہاں اکھے ہوئے ہیں ۔ یہی مقصود ہے کہ ہم ایساذ کر کریں ، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی ہجی تو بہ کریں کہ گناہ کا نام زندگی سے نکل جائے ۔ یہیں ہوگا کہ ہم فرشتے بن جائیں گے ،گرا تناضر ور ہوگا کہ فس کے او پر ہمیں اتنا قابول جائے کہ گناہ کے موقع پر ہم گناہ کی طرف قدم بڑھائیں گے ۔ کی طرف قدم بڑھائیں گے ۔ کی طرف قدم بڑھائیں گے ۔ جولوگ یہ چیز حاصل کر لیتے ہیں وہ مومن کا مل کہلاتے ہیں ۔ ع

ہم تو زندہ ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہاللّٰدربالعزت کا پیغام دنیا کےاندر پھیلا دیاجائے۔

### ایک قاضی اور چارگواه موجود:

ایک خاتون نے کسی بزرگ سے اظہارِ مدعا کیا کہ میں آپ سے ملت حپ ہتی ہوں ۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہم کوئی عمل کر سکتے ہیں جب کہ ایک قاضی اور چارگواہ ہمیں دیکھے ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ توعورت حیران ہوئی ، کہنے گی: ایک قاضی اور چارگواہ ہمیں دیکھ

رہے ہیں؟ تو کہنے گئے: ہاں! قاضی اللہ رب العزت کی ذات ہے اور دوسٹر شنے میں اللہ رب العزت کی ذات ہے اور دوفر شنے تمہارے، چارگواہ بھی ہمیں دیکھر ہے ہیں۔ جب قاضی بھی دیکھ رہا ہو، چارگواہ بھی دیکھر ہے ہوں تو پھر فر دِجرم عائد ہونا آسان ہوتا ہے۔ ان کی بات الی تھی کہ اس بات کی وجہ سے اس عورت کو اللہ نے تو بہ کی تو فیق عطا فر ما دی۔ آج تو گناہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ گناہ کا موقع نہیں ملتا، ورنہ موقع مل جائے تو تسمت والے ہوتے ہیں جو گناہ سے نے جاتے ہیں۔

### احسانی کیفیت کے دودرجات:

یہاں پرایک اوربھی بات سمجھنے والی ہے کہ حدیث جبریل میں احسان کے بارے میں فرمایا گیا:

((أَنْ تَعُبُلُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَوَاهُ، فَإِنْ لَمُ تَكُنْ تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَوَاكَ))

''تم الله كى عبادت ايس كروجيس الله كود كيور ہے ہواور اگرتم ايس نہيں كر سكتے
توبي تصور كروكم الله تمہيں دكيور ہاہے۔''(صحح بخارى، حدیث: ۵۰)

یہ جو پہلامر تبہ ہے، یہ تو نبوت کا اور صدیقیت کا منصب ہے۔ ہر بندہ ایسانہیں کرسکتا۔ نبی عَلیم اِللّٰ تو معراج پر الله تعالیٰ کا دیدار کر کے آئے تھے تو ان کی عبادت الیی تھی کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہوں ۔ یا سیدنا صدیق اکبرڈ کاٹھ نیڈ، جنہوں نے نبی علیم اللہ کا ملہ کی الیی نسبت جوڑ کی تھی کہ ان کو اللہ نے وہ کیفیات دے دی تھیں۔

تویه کیفیت تو ہے اس مقام کی ،اور باقی ہم اور آپ جوہیں ، ہمارے لیے تو یہی

کیفیت ہے:



﴿ وَأَنْ لَهُمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ )) ''اگرتم اسے نہیں دیکھتے تو وہمہیں دیکھتاہے۔''

، ہم بیمشق کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہاہے۔اس لیے اکثر خانقا ہوں مسیں آپ جائیں گے تو تعلیم دی جائے گی کہ بھئی! یہ خیال کرو کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے۔اسباق بھی کروائے جاتے ہیں:

· اَللهُ حَاضِرِي ... اَللهُ نَاظِرِ يُ ... اَللهُ مَعِي ··

''الله میرے سامنے ہے ..... مجھے دیکھا ہے ....الله میرے ساتھ ہے۔''

الله تعالی ہمیں دیکھر ہاہے، یہ کامل یقین دلوں میں بیٹھ جائے۔ ذکر کا بھی بنیا دی مقصدیہی ہوتا ہے کہ ایسالیقین بیٹھ جائے، پھر ہم گناہ نہ کریں۔

جس بندے کوعبادت کی پیر کیفیت نصیب ہوجائے کہ اللہ تعالی دیکھتا ہے اوروہ

الله تعالیٰ کی خاطر گنا ہوں کو چھوڑ دے ،ایبابندہ سچی تو بہ کرنے والا ہوتا ہے۔اوریہ الله کامجوب ہوتا ہے۔فریایا:

. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ ﴾ (القرة: ٢٢٢)

'' بےشک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔''

جو بندہ سب گنا ہوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ اللّٰد تعالیٰ کامحبوب بن جا تا ہے۔اوریہی اصل ذکر ہوتا ہے۔

اصلی ذا کرکون ہوتا ہے؟

چنانچ حضرت عمرٹائٹیئے سے پوچھا گیا کہذا کر کون ہوتا ہے؟ تو آپ ٹلٹیئے نے فرمایا کہ جو بندہ گناہ کے موقع پراللہ کو یا در کھے اور گناہ سے نکے جائے ، اصلی ذا کروہ ہوتا ہے۔ ذاکروہ نہیں ہوتا کہ ویسے تو تسبیع پڑھتار ہے اور موقع پر جھوٹ بھی بول دے، موقع پرغیبت بھی کر لے ، موقع پر آنکھ سے بھی غلط دیکھ لے ، یہ کہاں سے ذاکر آگیا؟
یہ تو غافل آدمی ہے ۔ ذاکر وہ ہے جس کوا حکام خدایا در ہیں ، کہ میں نے کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرنا۔ اب اس بندے کی زندگی تو دیکھنے میں و لیی ہی ہوتی ہے اور دوسرے جودین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور تہامہ کے پہاڑ وں کے برابر نکیاں لے کر آئیں گے ، زندگی ان کی بھی دیکھنے میں ایک ہی جیسی ہوتی ہے ، مگر اندر سے فرق ہوتا ہے ۔ ایک چھے گنا ہوں سے بچتا ہے ، دوسرا گنا ہوں سے نہیں بچتا ، اس لیے بہت فرق ہوجا تا ہے۔

مقام تسخير كے حامل:

أس كوعلامه اقبال نے فرمایا:

الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کر سی کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور

تو وہ لوگ جو چھپے گناہ کرتے ہیں وہ کرگس کی پرواز کرنے والے اور جوسوفیصد گناہوں سے پچ جاتے ہیں وہ شاہین کی پرواز کرنے والے لوگ ہیں۔ بیوہ لوگ ہیں جن کواللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہوتی ہے۔

ہر کہ عاشق شد جمال ذات را اوست سید جملہ موجودات را ''ہروہ بندہ جواللہ تعالیٰ کی ذات کا عاشق بن جاتا ہے، وہ باقی تمام موجودات کا سردار بن جاتا ہے۔''



د کیھنے میں بیعام سابندہ ہوتا ہے، مگراللہ تعالیٰ اس کومقام شخیر عطف فرمادیتے ہیں،اللہ تعالیٰ کا حکم اس بندے کے جسم پر چلتا ہے اور پھراس بندے کا حکم آگے مخلوق پر چلتا ہے۔

#### واقعها:

سید ناعمر ڈائٹیڈ کی مبارک زندگی کو دیکھ لیں!ان کا حکم زمین، آگ، ہوااور پانی، ہر چیز پر جلتا تھا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ زلزلہ آیا تو سید ناعمر ڈائٹیڈ نے زمین پر پاؤں مارااور پاؤں مارکر کہا:''اے زمین! تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے او پر عدل قائم نہیں کیا؟'' یہ کہنے پر زمین کا زلزلہ ختم ہو گیا۔ تو زمین بھی ان کا حکم ما نتا تھی۔ایک دفعہ منبر پر کھڑ ہے ہوکر فر مایا:'' تیا متداد یئے!الجبک، اوران کا یہ پیغام ہوا نے سینکڑ وں میل دور تک پہنچادیا۔تو ہوا بھی ان کا حکم مانتی تھی۔

(البداية والنهاية)

#### واقعه ۲:

ایک دفعہ مدینہ منورہ کے باہر سے آگ نگلی اور مدینہ طبیبہ کی طرف بڑھنے گئی۔ سیرنا عمر ڈلائٹنڈ نے تمیم داری ڈلائٹ کو بھیجا کہ جائیں اور آگ کو واپس لوٹا دیں۔ انہوں نے اپنی چا درایسے پکڑی جیسے کوڑا ہوتا ہے اور آگ کو مارتے تھے، آگ جہال سے نکلی تھی وہیں واپس چلی گئی۔ (البدایة والنہایة)

#### واقعه سا:

آگ نے بھی ان کا حکم مانااور پانی نے بھی ان کا حکم مانا۔مصر تعظیم ہو چکا توامیر الشکار نے امیر المومنین سیدنا عمر شالٹی کی خدمت میں خط بھیجا کہ مصر ہم نے نستنج کرلیا

ہے، کین دریائے نیل کا پانی خشک ہے اور جب تک کسی جوان لڑکی کواس میں پھیکا نہ جائے وہ نہیں چلتا ، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو سیدنا عمس رٹالٹیڈ نے ایک کاغذ کے کمٹر سے پرخط لکھ کر بھیجا، جس میں بیا کھا: ''اسے دریائے نیل!اگر تواپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل اورا گرتو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے تو امیر المومنین اللہ سے ہی التجا کرتا ہے کہ تجھے چلائے۔''وہ رقعہ دریا میں ڈالا گیا، آج تک دریائے نیل حب ل رہا ہے اور سیدنا عمر ڈالٹیڈ کی عظمتوں کے پھریرے لہرارہا ہے۔(البدایة والنہایة)

### دنیا کے لیے رول ماڈل انسان:

تو جومومن کامل بن جاتا ہے اس کا حکم مخلوق پر چلتا ہے ، اللہ اس کومقام سخیر عطا فرما دیتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ان کونمونے فرما دیتے ہیں ، اللہ تعالیٰ ان کونمونے کے طور پر پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں ۔ ہمارے حضرت مرشد عالم بُناہی فرما یا کرتے سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کواس لیے دنیا میں پھراتا ہے کہ لوگ د کھے سکیں کہ بھی !اصل کیسے بننا ہے ؟ جیسے کوئی بندہ کوئی ما ڈل بناتا ہے تو وہ سب کود کھاتا ہے ، اللہ تعالیٰ بھی بندے کود کھاتے ہیں کہ تم دیکھو! تمہیں ایسے بننا ہے ۔ ع فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں

الله تعالی ان بندول کومقام تسخیر عطافر ما تا ہے۔ان کی نمیازیں بھی اللہ دکی حضوری والی اور مقام احسان والی نمازیں ہوتی ہیں۔

سنی نہ مصروفلسطین میں وہ اذان میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رعشائے سیماب وہ سجدہ روحِ زمیں جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب



### مومن کامل بننے کی ضرورت:

آج اسی چیز کی کمی ہے کہ ہم سوفیصد گنا ہوں سے نہیں نے پارہے۔ہم بہت سارے گنا ہوں سے نہیں نے پارہے۔ہم بہت سارے گنا ہوں سے نبیت ہیں، مگرسب گنا ہوں سے نبیت کریں اور آئندہ زندگی گنا ہوں سے پاک سے کہ سب گنا ہوں سے بچنے کی نیت کریں اور آئندہ زندگی گنا ہوں سے پاک گزارنے کی کوشش کریں۔ جب ایسی زندگی گزاریں گے تو رب کریم کی ہم پر رحمت ہوگی۔

تیرے دریا میں طوفال کیول نہیں ہے خودی تیری مسلمال کیول نہیں ہے؟ عبث ہے شکوہ تقدیر یزدال کیول نہیں ہے؟ تو خود تقدیر یزدال کیول نہیں ہے؟

اگرانسان مومنِ کامل بن جائے اوراسے مقام تسخیرمل جائے تو جواس کی زبان سے نکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو پورا فر مادیتے ہیں۔علامہ اقبال نے کتنے اچھے اشعار کھے! فر مایا:

عقل ہے تیری سپر ، عشق ہے شمشیر تیری

سپر کہتے ہیں ڈھال کواورانیان کواللہ نے عقل اس لیے دی کہ گناہوں سے نج

سکے ، عقل ڈھال بن جاتی ہے ، بندے کو گناہوں سے بچاتی ہے ۔

عقل ہے تیری سپر ، عشق ہے شمشیر تیری

میرے درویش! خلافت ہے جہانگیر تیری

ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری

تو مسلماں ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری

مومن بندہ جو تدبیر کرتا ہے ، اللہ تعالیٰ اس کو تقدیر بنادیتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں تو ہم انسان کامل بننے کے لیے محنت کریں۔ سوفیصد سرکے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تمام گنا ہوں سے بیچنے کی کوشش کریں۔

### موحد بنناہے یامشرک؟

ایک گناہ کرلینا یا چند گناہ کرلینا، یفس کی پوجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپیند ہے۔ آج کے بعد جب نفس گناہ پر ابھار ہے تواس وقت فوراً سوچے کہ میں نے نفس کی پوجا کر کے مشرک بننا ہے یا میں نے نفس کی مخالفت کر کے موحد بننا ہے اور اللہ کی بات مانی ہے؟ جب یہ سوچیں گے تو پھر آپ کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے محفوظ فر مائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کامل ایمان والی، شریعت وسنت والی زندگی گزارنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔

### ا پنے آپ کواللہ کے حضور پیش کریں!

کامل مومن بنیا ہمارے لیے اگر مشکل ہے، ہم اگریہ کام نہیں کر پاتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ آسان ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں کہ اے کریم آقا! ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، بہت کوششیں کرتے ہیں، ہر دفعہ تو بہ کرتے ہیں، پھر تو ڈبیٹھتے ہیں، پھر تو ڈبیٹھتے ہیں، پھر تو ڈبیٹھتے ہیں، مسگر میرے اللہ! ہم آپ کے یہاں اس گھر میں حاضراس لیے ہوئے ہیں کہ ہم سوفیصد آپ کے فرانبردار بن کرزندگی گزار ناچاہتے ہیں۔ اے اللہ! آپ ہم پر رحمت کی نظر و سنر ما



دیجے اور ہمارے من کوصاف کردیجے۔ ہمارے لیے اپنے آپ کودھونا مشکل ہے، آپ کے لیے آسان ہے۔ اس کی مثال ایس ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جوہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو گندہ تو کر بیٹھتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کودھونے کے قابل نہیں ہوتا، تو پھر وہ رونا نثر وع کر دیتا ہے، اما! ماما! شور مچانا شروع کر دیتا ہے، اور مال جب اسس کو رکھتی ہے تو ماں نفر ہے نہیں کرتی، وہ بچھتی ہے کہ بچہ ہے، نادان ہے، اس نے کپڑول میں ہی گندگی کردی، تو وہ اس کو لے جاتی ہے اور جاکر دھولیتی ہے، خوشبولگالیتی ہے، پھر اس بچے کو سینے سے بھی لگالیتی ہے۔ اسی طرح ہم بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ہم کم از کم اللہ! اللہ! اللہ! پکاریں تو سہی بھی تجد پڑھ کر، بھی نماز پڑھ کر، بھی تلاوت کر کے کہ اللہ! اللہ! اللہ! بکاریں تو سہی بھی تجد پڑھ کر، بھی نماز پڑھ کر، بھی تلاوت کر کے کہ اے کریم آقا! ہم پر رحمت کی نظر فر ماد بجے! ہمارے لیے تھر اہونا مشکل ہے، آپ کی ایک رحمت کی نظر ہوگی اور بیڑا پار ہوجائے گا۔ اور ویسے بھی قر آن مجید میں اللہ تعالی ارشا وفر ماتے ہیں:

﴿ وَ لَوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مَا زَكِي مِنْكُمْ مِّنَ آحَدٍ اَبَرَّا اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مَا زَكِي مِنْكُمْ مِّنَ آحَدٍ اَبَرَا اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مَا زَكِي مِنْكُمْ مِّنَ آحَدٍ النور: ٢١)

''اورا گرتم پراللہ کافضل اور رحمت نہ ہوتی توتم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا الیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔''

توجب الله ہی نے ستھرا کرنا ہے تو مطلب میہ ہے کہ ہم الله کا دروازہ کھٹکھٹا ئیں،
الله کی بارگاہ میں عاجزی کریں، روئیں دھوئیں، معافی مانگیں کہ اے الله اہم نے
زندگی گنا ہوں میں گزار دی، اب تو بال بھی سفید ہو گئے، اے کریم آقا! اب تو اس
نفس کی زندگی سے جان چھڑا دیجے، اب تو ہمیں اپنا بندہ بنا کیجے۔ انشاء اللہ! جب ہم

### اللُّهُ فَلَاتُ فَطَالِتُ فَتِهِرِ 33

یہ دعائیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے شریعت کے مطابق پوری زندگی گز ارنا آسان فر مادیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقام احسان والی زندگی نصیب فر مائے ۔اس کا نام تصوف ہے اور یہی انسان بننے کی تو فیق عطافر مادے ۔ (آبین) انسان بننے کی محنت ہے ،اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے کی تو فیق عطافر مادے ۔ (آبین)

﴿وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾

### \*\*\*

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمُ وَيُحِبُّوْنَهُ ﴾ (المائده: ۵۴)

عورت کی اللہ سے دوستی

بیان: محبوب العلمهاء والصلحاء، زبدة السالکین، سراخ العارفین حضرت مولانا پیر ذوالفقارا حمد نقشبندی مجد دی دامت بر کاتبم تاریخ:22 مارچ 2014ء، بروز ہفتہ، ۲۰ جمادی الاولی ۵ ۱۴۳۳ ھ موقع: اٹھارواں سالانہ نقشبندی اجتماع، خصوصی نشست برائے خواتین بہقام: جامع مسجد زینب، معہدالفقیر الاسلامی جھنگ

# ه عورت کی اللہ سے دوستی 🕵

اَلْحَمُدُ لِللهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ( إِسْمِ اللهِ الرَّحْلْنِ الرَّحِيْمِ ( ) وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيُنَ ﴾ ( آلمران: ١٨)

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ ۞ سُبُحَانَ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّدُتِعَالَىٰ كَي بِيثَارِ عَمْتَيِسِ:

اللّدرب العزت کے ہم پران گنت احسانات ہیں۔ ان میں سے ایک احسان تو ہیں ہے کہ اللّدرب العزت نے ہمیں انسان بنا یا اور پھرایمان عطافر مایا۔ ایمان کا عطا کرنا اللّدرب العزت کی بڑی معتول میں سے ایک نعمت ہے۔ پھررب کریم نے ہمیں نبی ٹھالٹھ کی امت میں پیدافر مایا۔ یہ وہ سعا دت ہے جے حاصل کرنے کے لیے کہیں امتوں کے انبیاء دعا میں کرتے تھے۔ اللّہ تعالیٰ نے ہمیں بن مائے یہ نعمت عطافر مائی ، ہم جس قدر اللّہ رب العزت کا شکر اداکریں ، وہ کم ہے۔

### بینائی کی نعمت:

پھر اللّدرب العزت نے ہمیں صحت وسلامتی والاجسم عطا کیا۔ پچھ لوگ ہوتے ہیں جو مال کے بطن سے جب پیدا ہوتے ہیں توان کی بینائی نہیں ہوتی ۔ تو بینائی والی نعت کتنی قیمتی ہے ، جواللّدرب العزت نے ہمیں عطا فر مائی ...!



ہمارے جامعہ کے ایک طالب علم نے حفظ کممل کیا تو وہ ملنے کے لیے آئے ۔ آگر کہنے لگے: حضرت! آج میں آپ سے ایک دعا کروانے کے لیے آیا ہوں ۔ میں نے مسکرا کر کہا: حافظ صاحب! آپ جوان العمر ہیں، اب حفظ کممل ہوگیا، تو آپ چا ہے ہوں گے کہ میری شادی کی دعا کر دیں ۔ جب میں نے یہ کہا تو حسافظ صاحب کی آنکھوں سے آنسوآ گئے، میں بھی بہت سیریس ہوا۔ میں نے یو چیسا: کیا ہوا؟ کہنے لگے: حضرت! جس ہستی کو میں اپنی ماں کہتا ہوں، آج تک اس کا چہرہ نہیں د کھے سکا۔ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالی مرتبہ بینائی دے دیں، میں مال کا چہرہ تو دی ہیں مال کا اللہ تعالی نے جو ہمیں بینائی والی نعمت عطافر مائی ہے، یہ کتی قیمتی ہے! اور ہم اس نعمت کو Missuse (غلط استعال) کرتے ہیں اور غیر محرم کود کھتے ہیں۔ اور غیر محرم کود کھتے ہیں۔

### ساعت کی نعمت:

کتنے لوگ ہیں جو ماں کے پیٹ سے بہر سے پیدا ہوتے ہیں، وہ سن نہیں سکتے،
اشاروں میں با تیں کرتے ہیں۔اور عام طور پر جو بچے بچپن سے بہرہ ہووہ گونگا بھی ہوتا
ہے۔ چونکہ وہ سن نہیں سکتا تو اس کی Vocabulary ( ذخیر ہُ الفاظ ) نہیں ہوتی ،للہذا
وہ بول بھی نہیں سکتا۔اللہ رب العزت نے ہمیں قوت ساعت عطافر مائی ہے،للہذا ہم
بات سنتے بھی ہیں اور بات کرتے بھی ہیں۔

### ناك كے عضو كى نعمت:

پھر دیکھیں!انسان کے چہرے پرناک ایک حچھوٹا ساعضو ہے،لیکن اس ناک کے اندراتنی خوبصورتی ہے کہاس کےخوبصورت ہونے سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، اوراس کے بدصورت ہونے سے چہرہ بدصورت بن جاتا ہے۔اللّٰدرب العزت نے

ينمت بھی ہميں اچھی عطافر مائی۔

### زبان کی نعمت:

پھرزبان کودیکھے!اس کے ذریع اللہ تعالی نے ہمیں کلام کرنے کی تو فیق عطب فرمائی۔ہم اپنے احساسات کو الفاظ کا جامہ پہنا سکتے ہیں، دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ جھے ایک مرتبہ ایک ایسے گھر میں جانے کا موقع ملا جہاں خاوندگونگا تھا، بول نہیں سکتا تھا، اس کے چار بچے تھے۔ میں ان کے گھر جا کریہی سوچتار ہا کہ لیہ چار بچوں کا باپ ہے، اپنی بیوی سے اظہار محبت کرنا اس کو کتنا مشکل محسوسس ہوتا ہوگا...! ہم دوسرے کا دل خوش کرنے کے لیے الفاظ کو کس طرح بنا سنوار کر کہ لیستے ہیں، اوروہ اپنی بیوی سے صرف اشاروں سے باتیں کرتا تھا۔ اب دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جو اللہ نے عطافر مائی، تا کہ اس زبان کے ذریے ہے ہے ہم قرآن پڑھیں، اوراس زبان کے ذریے ہے ہم قرآن پڑھیں، اوراس زبان کے ذریے ہے۔ ہم قرآن پڑھیں،

### هونتول كي نعمت:

پھراللدرب العزت نے ہمیں ہونٹ عطافر مائے۔ یہ ہونٹ دیکھنے میں چھوٹے سے ہوتے ہیں، مگران کے اوپرانسان کی خوبصورتی کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر ہونٹ بے دُھنگے ہوں تو باوجود گورے رنگ کے اور باوجود اچھی خوبصورت شکل کے انسان خوبصورت نظر آبیں آتا۔ اگرانسان کے ہونٹ نہ ہوتے تو انسان یوں نظر آتے ہیں، پھرانسان کی ساری خوبصورتی ختم ہوجاتی۔ چیز چھوٹی سی ہے، مگرا ہمیت دیکھے کتنی ہے۔

## ہاضمے کی نعمت:

پھراللەتغالى نے ہمیں ہا ضمے کی نعمت عطا فر مائی ۔ پیھی الله تعالیٰ کی نعمتوں میں

ے ایک بڑی نعمت ہے۔ ایک آ دمی کے پاس سوسینسیں تھیں ایکن وہ خود ہینس کا دور ہے۔ ایک آ دمی کے پاس سوسینسیں تھیں ایک وہ خود ہینس کا دور ہے ہیں ہیں ہیں گاری لگ جاتی تھی۔ کتے لوگ ہیں جو Liquid Diet (سیال غذا) پر رہتے ہیں اور رسالڈ چیز کھا ہی نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے فون کیا کہ حضرت! میرے لیے دعا کریں ، میسرے معدے میں السر ہے ، میں سارے مہمانوں کے لیے اجھے اچھے کھانے بناتی ہوں ، مگر معدے میں فقط لیکو یڈ پر گزارا کر رہی ہوں ، ایک لقمہ بھی مسیرے منہ میں نہیں اللہ رب العزت نے صحیح ہاضے کی نعمت عطافر مائی ، ہم اپنی خواہش کے مطابق کھاتے ہیتے ہیں ، ہمیں چا ہے کہ ہم اس پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ مطابق کھاتے ہیتے ہیں ، ہمیں چا ہے کہ ہم اس پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔

### ہاتھوں کی نعمت:

بھراللہ تعالی نے ہاتھوں کی تعتعطا فرمائی۔ یہ کتی بڑی نعمت ہے کہ جس سے ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں ...! ایک مرتبہ میں نے حرم شریف میں ایک بندے کود یکھا کہ اس کے دونوں باز وکندھوں سے کٹے ہوئے تھے۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے آگے صف میں بیٹھا ہوا تھا، میں یہی سو چتار ہا کہ یااللہ! اس کے دونوں باز وہ ی نہیں ہیں، یہ اپنہ کیٹرے کیسے پہنتا ہوگا؟ یہ واش روم جاتا ہوگا تو اپنی طہارت کیسے نہیں ہیں، یہ اپنہ کو گا تو اپنی رضاعی کمبل کو کیسے سیدھا کرتا ہوگا؟ اس کے دونوں ہاتھ ہی نہیں بہت دیراس بات پرروتا رہا کہ اے اللہ! آپ نے ہمیں یعتمیں دیں، کاشش کہ ہم ان نعمتوں کو آپ کے احکامات کی تعمیل میں استعال کرتے ...!

## ياؤں کی نعمت:

پھر پاؤں کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے!ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے پاؤں

نہیں ہوتے۔ایک صاحب کے پاس جوتے نہیں تھے، وہ ظہر کی نماز کے بعد جب مسجد سے نکلے تو ان کو ننگے پاؤں دھوپ میں گرم فرش پر چلنا پڑا، پاؤں جل رہے تھے اور وہ اپنے دل میں بیشکوہ کرر ہے تھے کہ یااللہ! میں تو تیری نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا اور آپ نے مجھے جوتے بھی نہ دیے؟ ابھی ان کے دل میں بیشکو ہے کی کیفیت تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک نو جو ان آر ہا ہے اور اس کے پاؤں ہی نہیں اور وہ بیسا کھیوں کے بل چل کر آر ہا ہے۔ان کے دل پر چوٹ پڑی اور انہوں بیں اور وہ بیسا کھیوں کے بل چل کر آر ہا ہے۔ان کے دل پر چوٹ پڑی اور انہوں نے بید عاما نگی کہ یااللہ! میں تو جو تے کی وجہ سے رور ہا تھا اور پیخص تو اپنے پاؤں سے ہی محروم ہے، آپ کا کتنا احسان ہے کہ کم از کم آپ نے جھے ٹائکیں تو دی ہیں ۔ تو ہم اس چیز کا احساس نہیں کرتے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کتی نعمتوں سے نواز ا ہے۔

### نعمتوں کاشکر کسےادا ہو؟

ایک انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ان تمام نعمتوں کا شکرا داکر ہے۔شکر اداکر نے کا اصل طریقہ ہیہے کہ ان اعضاء کواللہ تعالیٰ کی فرما نبر داری میں استعال کریں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔

## عورت کی شکر گزاری:

الله تعالی عورت سے چاہتے ہیں کہ بیاسپے فرائض ادا کرے، اپنے خاوند کوخوش رکھے، اپنے بچوں کی تربیت کرے اور بیاللہ تعالیٰ کی شکر گز اربندی ہے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔

### عقل سيشهوت كاكنثرول:

رب کریم نے فرشتوں کو پیدا کیا،ان کوعقل تو دی،مگرشہوت نہیں دی۔اللہ تعالی



نے جانوروں کو پیدا کیا،ان کوشہوت دی، مگرعقل نہیں دی ۔انسان کواللہ تعالیٰ نے پیدا کیا،اس کوشہوت بھی دی اورعقل بھی دی، مگر کام بید یا کہتم اپنی عقل کی وجہ سے اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھو۔

## الله تعالیٰ نے ہرجاندارکوکوئی نہ کوئی حفاظتی ہتھیار دیا ہے:

ہرانسان کواور ہرجاندار کواللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے بچھ نہ بچھ عطا کیا ہے۔
ایک تواللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو معین کیا۔اگر فرشتے انسان کی حفاظت نہ کرتے تو جنات انسان کو دنیا میں زندہ ہی نہ رہنے دیے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے جنات سے بچاتے ہیں۔ پھر اللہ مربیز کو بچھ نہ بچھ عطا کیا، مثلاً:

- .....شہد کی مکھی کوڑنگ دیا، جوآ دمی بھی شہد کے چھتے میں سے شہد نکالنا چاہے تو مکھی
   اس پرحملہ کرتی ہے۔
  - ○..... بچھوکوبھی ڈ نگ عطا کیا۔
  - الله تعالی نے سانپ کواپنے بچاؤکے لیے زہر دیا۔
- .....الله تعالى نے شیر کودانت عطا کیے،اسی طرح ہائیو کوبھی الله تعالیٰ نے دانت عطا فر مائے۔
- ..... بکرے کواللہ تعالیٰ نے سینگ عطافر مائے ، کوئی بکرے کے قریب جائے تو وہ سینگ سے اس کا مقابلہ کرتا ہے۔
  - 🔾 ....بعض جانوروں کواللہ تعالیٰ نے وُم عطا کی۔
    - 🔾 ..... ہاتھی کواللہ تعالیٰ نے سونڈ عطا کی ۔
  - 🔾 .....اونٹ کواللہ تعالیٰ نے یا وُں کی مضبوطی عطا کی۔

۔۔۔۔۔ہم نے ایک ڈاکومٹر ی میں دیکھا کہ ایک زرافہ تھا،اس کے اوپرشیر حملہ کرنے کے لیے بھا گا،تواس زرافے نے اپنی پچھلی دوٹائگوں سے اس زور سے اس پر حملہ کیا کہ شیر کی کھو پڑی ٹوٹ گئی۔

○ .....اس طرح گدھے کے قریب جا میں تو وہ بھی اپنی حفاظت کی خاطر لات مار تا

-4

○ ۔۔۔۔۔کسی جاندار کواللہ تعالیٰ نے کا نٹے عطا کیے۔ چنانچہ ایک جانور ہے جس کے جسم پر لمبے لمبے کا نٹے ہوتے ہیں،اس کو کوئی بھی نقصان پہنچا نے والا آئے تو وہ کا نٹوں کو اس طرح پھیلالیتا ہے کہ کوئی اس کونقصان پہنچاہی نہیں سکتا۔

ں ۔۔۔۔۔کچھوے کواللہ تعالیٰ نے ایک ہڈی کاخول عطاکیا، جواس کے پورےجسم کے او پر ہوتا ہے، جب وہ خطرہ محسوس کرتا ہے تواس خول کے نیچے چھپ جاتا ہے۔

نیا نیج میں اللہ تعالی نے مجھلی کوسیلانیت عطافر مائی۔ چنا نچہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں پانچویں کلاس کاطالب علم تھا کہ میرے بھائی مجھے دریا پرلے گئے۔ وہاں لوگ مجھسلی پکڑر ہے تھے۔ میرا بھی جی چاہا کہ میں مجھلی پکڑوں۔ چنا نچہ ایک صاحب نے مجھسلی کیڑر ، کافی بڑی مجھلی تھی ۔ اس نے کہا کہ اچھاتم اس کو پکڑلو۔ جب میں نے اسے باتھ میں پکڑا تو مجھلی نے حرکت کی اوریانی میں چلی گئی ، مجھے پیۃ بھی نہسیں چلا۔ وہ اتنی ہاتھ میں پکڑا تو مجھلی نے حرکت کی اوریانی میں چلی گئی ، مجھے پیۃ بھی نہسیں چلا۔ وہ اتنی تو میں نے اسے تری کے لیے طریقہ چاہیے تھا ، مجھے چونکہ پیۃ نہیں تھا تو میں نے اسے زمی سے پکڑا اور وہ ہاتھ سے نکل گئی۔ ''مجھلی کی طرح ہاتھ سے نکل میں ۔ ''مجھلی کی طرح ہاتھ سے نکل گئی۔ ''میں بیانگیں ہے۔ ۔ وہانا'' بیدا یک ضرب المثل بن گئی ہے۔

۔۔۔۔۔اسی طرح ایک مجھلی الی بھی ہے کہ جوا بنی حفاظت کے لیے بحلی کا جھٹاکا مارتی ہے۔ ہم نے امریکا میں ایک Aquarium (مجھلی گھر) میں دیکھا کہ ایک الیک مجھلی گھر) میں دیکھا کہ ایک الیک مجھلی تھی کہ جب وہ ہلتی تھی تو • ۴ م وولٹ کا کرنٹ پیدا ہوتا تھا۔انہوں نے ایک بلب لگایا



ہوا تھا،اس کے کرنٹ سے وہ بلب جلتا تھااور پہۃ جلتا تھا کہاس مچھلی کے ہلنے سے برقی رویپدا ہورہی ہے۔

○ .....ایک مجھلی کواللہ تعالی نے ڈنگ والی دم عطافر مائی۔جواس کے قریب آتا ہے۔
 وہ اس کوڈنگ لگاتی ہے اور بندہ مرجاتا ہے۔

○ .....اللہ تعالیٰ نے چوہے کودن میں اور رات میں دیکھنے کے لیے نظرعط فر مائی ، تاکہ یہ بلی سے ہروفت نچ سکے۔

.....چچچھوندرکواللہ تعالی نے بچنے کے لیے بد بوعطا فر مائی۔ چنانچہ اس کے اندر بد بو
 اتنی ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس کے قریب جانا پیندنہیں کرتا۔

ں۔۔۔۔۔ایک بچے نے مینڈک کو پکڑااور پھریک دم چھوڑ دیا، کہنےلگا کہ جی اس کی وجہ سے میرے ہاتھ گیلے ہو گئے ۔ تو پیۃ چلا کہ مینڈک کا یہ Trick (چال) ہے کہ جوکو ئی اس کو پکڑتا ہے اس کے ہاتھ پروہ پیشاب کر دیتا ہے اور بندہ اس کو پھر کنفیوز ہوکر چھوڑ دیتا ہے ۔ تو ہرکسی کواللہ نے اپنی حفاظت کے لیے پچھ نہ پچھ عطاکیا ہے۔

### ناموس کی حفاظت کے لیے عقل کا استعال:

عورت کواللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے لیے عقل عطا کی ہے۔ چنانچہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل کی وجہ سے سو ہے اور اپنی جان اور اپنی عزت و آبر و کی حفاظت کرے۔ یہ عقل ایک ڈھال ہے، جوانسان کی عزت و آبر و کو بحب السیستی ہے۔ جو لڑکیاں عقل استعال نہیں کرتیں، وہ بڑی جلدی غیر محرم بندوں کا شکار بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے عورت کو بہت بڑی خوبی دی ہے۔ کوئی مرداس سے بات کر ہے تواس کو بڑی جلدی پہتے جل جاتا ہے کہ یہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے؟ یاکس نیت سے بات کر رہا ہے؟ یہ ہمجھا ورفہم عطا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ اس نے اپنی نیت سے بات کر رہا ہے؟ یہ ہمجھا ورفہم عطا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ اس نے اپنی

عزت وناموس کی حفاظت کرنی تھی ، تواللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ فہیم بنایا۔اس کو پہتے وناموس کی حفاظت کر فی تھی ، تواللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ فہیم بنایا۔اس کے پیتے چل جاتا ہے۔اس لیے فر مایا کہ تہہیں غیر مرد سے بات کر نے کاموقع پیش بھی آ جائے توتم ذرارو کھے انداز میں بات کرو، آ وازمسیں لوچ پیدانہ کرو، ڈھیلی سریلی آ وازبنا کربات نہ کرو،

﴿ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ (الاحزاب:٣٢) ''کهکوئی ایباشخص بے جالا کی کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے۔''

# آج کل کی لڑ کیوں کی بے عقلی:

آج کل بچیاں یو نیورٹی میں جاتی ہیں،سروں پر دو پٹے بھی نہیں ہوتے، خوشبوئیں لگائی ہوتی ہیں اور کپڑے بھی ٹائیٹ پہنے ہوتے ہیں،اوروہ یہ جھتی ہیں کہ اس طرح ہم دوسروں کو بہت خوبصورت نظرآتی ہیں۔وہ یہ ہیں بجھتی ہیں کہاس طرح جوغیرمحرم مرد ہیں،وہ ہمارے بارے میں کتنی بری سوچ دل میں رکھتے ہیں اور حیلے بہانے بنابنا کروہ عور توں کواپنے دام میں گرفتار کرتے ہیں۔

### عورت اپنی عزت وآبر و کی حفاظت کیسے کرے؟

اس کے ذریعے سے وہ اپنی شہوت کو کنٹرول کرسکتا ہے۔ رب کریم نے انسان کو بیٹمت عطافر مائی ، تا کہ اس کی وجہ سے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت رہے۔ لہذا جب کوئی مردگٹ او کی دعوت کسی بھی طرح سے دے ،مسکر امسکر اکر دے ، یا بیسج کلھ کرد ہے یا باتیں کرے ، ایسی کسی چیز کی طرف التفات ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ب

آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے



## حفاظت ناموس کے لیے اللہ سے دعا:

دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جان ،عزت ،آبر و کی حفاظت کرنے مسیس مدد فرمائے ۔

ایک بات ذہن میں رکھ لیجے کہ نفسانی خواہشات کوانسان جتنا پورا کر ہے، یہ اتنا اور اور یادہ بڑھتی ہیں۔ ان کوختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کونظرا نداز کریں اور ان کے ختم ہونے کی اللہ سے دعا ما نگیں۔ جب اللہ سے دعا ما نگیں گی تو اللہ تعالیٰ بحب لیں گے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا ما نگے۔ عورت کو چا ہے کہ عشاء کے بعد دور کعت نفل پڑھ کرروز انہ اللہ سے دعا ما نگے: اے اللہ! میری عزت کوخطرہ ہو۔ ہم اللہ رکھنا، مجھے کسی ایسی مشکل میں گرفتار نہ کرنا کہ جہاں میری عزت کوخطرہ ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ عطافر ما نمیں گے۔

### الله كي رحمت سے توبہ كي توفيق:

انسان الله تعالی سے محبت کرتا ہے تو الله تعالی بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے چارچیزوں کے سمجھنے میں غلطی تھی ،مگر میں نے قرآن یاک پڑھا تو مجھے پیتہ چلا کہ میری غلطی کہاں کہاں پرہے،مثلاً:

ں میں یہ بھتاتھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن میں نے قرآن یاک میں پڑھا:

﴿يُحِبُّهُمُ وَ يُحِبُّونَهُ ﴾ (المائدة:٥٣)

''اللّٰدان سے محبت کر تاہے اور وہ اللّٰہ سے محبت کرتے ہیں۔''

تب مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پہلے محبت فرماتے ہیں ،اوراس کے متیجہ میں بندے کے دل میں اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔

دوسری غلطی پیتھی کہ میں بیسو چتا تھا کہ انسان اپنے رب سے پہلے راضی ہوگا تو
 اس کے بدلے میں اللہ اس سے راضی ہول گے ۔ قرآن پاک پڑھا تو میری پیڈلطی
 بھی دور ہوگئی ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُم وَ رَضُوْا عَنْهُ ﴾ (البیهٔ ۸۰) ''الله ان سے راضی ہو گیا اور وہ الله سے راضی ہو گئے۔'' تو پہلے الله راضی ہوتا ہے، نتیجہ بیز کلتا ہے کہ بندہ بھی پھرا پنے رب سے راضی ہو

پھروہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ کو پہلے یا دکرتا ہوں ، پھراللہ مجھے یا د
 کرتے ہیں ، لیکن قرآن پاک پڑھا تو پہتہ چلا کہ

﴿ وَكُنِ كُو اللهِ أَسُرَبُو ﴾ (العنكبوت: ٣٥) ''اورالله كاذ كرسب سے بڑى چيز ہے۔''

ہم جواللہ کو یاد کرتے ہیں تو پہلے اللہ یاد کرتا ہے، تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کواللہ تعالیٰ دن میں جونعتیں عطافر ماتے ہیں، ان میں سب سے بہتر نعمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کواللہ اپنی یاد کی تو فیق عطافر مادیں۔

© پھر فرمایا: میری غلط نہی تھی کہ میں یہ جھتا تھا کہ میں پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، پھراللہ تعالیٰ میرے او پررحم فرماتے ہیں۔ جب قرآن پاک پڑھا تو اس میں بتایا گیا:

﴿ ثُمَّرَ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيكَنُوْ بُوْ ا﴾ (التوبة:١١٨) '' تو پھراللہ نے ان پررحم فر ما یا، تا کہوہ اللہ ہی سے رجوع کیا کریں۔'' اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت پہلے متوجہ ہوتی ہے، پھرانسان کوتو بہ کی تو فیق ملتی'



ہے۔(تفیر قرطبی:۸/۲۸۸)

تویہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ کی رحت کی نظر رپہلے ہوتی ہے،اللہ تعالیٰ بندے کوا پنائیت سے پہلے دیکھتے ہیں، پھرانسان کوتو یہ کی توفیق ملتی ہے۔

#### اجتماع میں آنے کا مقصد:

اس اجتماع میں آنے کا بنیا دی مقصد یہی ہے کہ ہم زندگی کے بچھلے گنا ہوں سے سچی پکی توبہ کرلیں اور آئندہ اللہ کی بارگاہ میں فر ما نبر دار بن کر زندگی گزارنے کا ارادہ کرلیں۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی نظر ہوگی ، ہماری طرف سے نیک بننے کا ارادہ ہوگا ، تو بیمجت کا تعلق جڑجائے گا۔

دونوں جانب سے اشارے ہو چکے تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے

### محبت کسے کہتے ہیں؟

محبت کہتے ہیں دل کاکسی کے ساتھ اتنا مشغول ہوجا نا کہ دوسسروں کی طرف انسان کا دھیان ہی نہ در ہے، اس کیفیت کو محبت کہتے ہیں ۔کوئی دل میں اتنا ساجا تا ہے کہاس دل میں کسی دوسرے کے لیے جگہ ہی نہیں رہتی ۔اوراس کی علامات بیہ ہیں کہ انسان محبوب کی فر ما نبر داری کرتا ہے اوراس کی بات ماننے میں انسان کومزہ آتا ہے۔ در ہیں دوسر یہ دوسر یہ دوسر یہ دوسر کے ایسان کومزہ آتا ہے۔

''اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُّحِبُّ مُطِيْعٌ'' ''محبجس سے مجت كرتا ہے اس كامطيع ہوتا ہے۔''

اور پھراس کی صفات کواپنا کرخوش ہوتا ہے۔ بندے کو چاہیےا پنے اللّٰہ سے محبت کرے اوراینے اندراللّٰہ کی صفات کو پیدا کرے۔ چنانچے فرمایا گیا:

## ((تَحَلَّقُوُا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ)(النَّسِر المير للزحلي: ٢٧٨/١٠) ''تم اللَّه تعالى كـاخلاق كوا پناؤ''

.....اللّٰد تعالیٰ پر دہ ڈالنے والے ہیں ہم بھی بندوں کے لیے پر دہ ڈالنے والے بن کر رہو۔

.....الله تعالیٰ غلطیوں کوجلدمعا ف فر ما دیتے ہیں ہتم بھی دوسروں کی غلطیوں کوحب لدی معا ف کرو۔

.....الله تعالیٰ رحیم وکریم ہیں ہتم بھی رحیم وکریم بن کررہو، دوسسروں کے لیےعفوو درگز رکامعا ملہ کرو۔

.....الله تعالی حلیم ہیں ہتم بھی اپنے اندرحکم پیدا کرو۔

اور یہ سوچیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت بعد میں کرتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں ۔ حدیث قدسی میں ہے:

"يَأْبَنِي ادَمَ إِنِّي لَكَ هُعِبٌّ"

''اے آ دم کے بیٹے! میں تم سے محبت کرتا ہوں۔''

الله تعالیٰ بندے سے محبت پہلے کرتے ہیں 'اس کے بعد بندے کواللہ سے محبت کی تو فیق نصیب ہوتی ہے۔

### الله بندے کارزق بڑھاتے چلے جاتے ہیں:

الله تعالی بندے کے اوپرائے احسانات کرتے ہیں کہ ہمیں توان کا پیتے بھی نہیں عہدی کہ ہمیں توان کا پیتے بھی نہیں ع چلتا کہ کیسے کیسے احسانات ہیں؟ مثال کے طور پر:الله تعالیٰ بندے کے رازق ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بندے کے رزق کے دروازے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہا کھی نکتہ ہے، بچیاں اس پوائنٹ کونوٹ کریں۔ دیکھیں! جب بچیا بھی



ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یہاں اس کے رزق کا ایک دروازہ ہوتا ہے، وہ تعلق جو ماں کے بیٹ میں ہوتا ہے، وہ ایک آنت کے ذریعے ہوتا ہے، جس ماں کے جسم کا ہوتا ہے، خوال رہا ہوتا ہے، غذامل رہی ہوتی ہے اور بچہاسی کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں بل رہا ہوتا ہے۔ توگو یا ماں کے پیٹ میں انسان کے رزق کا ایک دروازہ تھا۔

پھر جبوہ بچہاس دنیامیں پیدا ہوگیا تواب اللہ تعالیٰ نے دودروازے بن دیے، ماں کے سینے میں دو پیتان بنادیے۔ پہلے ایک جگہ سے رزق ملتا تھا، کیکن اس دنیامیں آنے کے بعداب دوجگہ سے رزق ملنا شروع ہوگیا۔

پھر بچپھا تو دودھ بیتا تھا،اب بچپہڑا ہو گیا تو مال کے دودھ کے علاوہ باقی چیزیں بھی کھانے لگ گیا۔اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کے چار درواز سے کھول دیے۔ سسا یک درواز ہ کھیات کا، یعنی گوشت کا۔

.....ایک اجناس کا، یعنی گندم روٹی چاول وغیرہ۔

.....اورایک مشروبات کا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیےوہ بھی بنائے ہیں۔

.....اورایک ثمرات کا ، یعنی تعلول کا ۔

تویہ چارطرح کارزق انسان کوجوانی میں ملتاہے۔

اوراس کے بعداگریہ نیکی کی زندگی گزارکراس دنیا سے جائے گا،تو جنت کے آٹھوں درواز کے گلیں گے۔ یعنی رزق کے آٹھوراستے جنت میں اس کول جائیں گئے۔تو دیکھیں!وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کس قدرا پنی نعمتیں اس سندے پر بڑھاتے چیں۔

بندے کو چاہیے کہا پنے اللہ کا فر ما نبر دار بن کر زندگی گز ارے۔اللہ تعالیٰ بہت رحیم وکریم ہیں، وہ بندے کواپنی نعمتوں میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی نعمتوں سے

محروم دیکھنا پہند نہیں کرتے۔

تائب گناب گارے ساتھ رب کریم کامعاملہ:

امام غزالی میشد نے کھا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تواللہ تعب الی کی زمین چین ہے اور پکارتی ہے کہ اے اللہ!اگرآپ اجازت دیں تو میں اس بندے کونگل جاؤں؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں:اگرتم نے میرے بندے کو پیدا کیا ہے تو تم اس کو پکڑلو اوراگر میں نے پیدا کیا ہے تو میرے اوراس بندے کے درمیان دخل مت دو۔

''إِنُ آتَانِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ''

'' اگریہ بندہ دن میں میرے پاس توبہ کے لیے آئے گا میں اس کو قبول کر لول گا۔''

﴿إِنْ آتَانِي لَيْلًا قَبِلْتُهُ

'' اورا گرییمیرئے پاس رات میں بھی تو بہ کرنے آئے گا، تب بھی میں قبول کر لوں گا۔''

﴿لَوَجَدَاللَّهَ تَوَّا بَّأَرَّحِيمًا

'' پیاپنے رب کومعاف کرنے والا اور رحیم پائے گا۔''

عذاب، بندے کی سرکشی پرملتاہے:

توالله تعالی بندے کوعذاب دینا پیندنہیں فر ماتے ۔صرف اس وقت عسذاب دیتے ہیں جب بندہ سرکشی کرتا ہے ۔قرآن مجید میں الله تعالیٰ فر ماتے ہیں:

﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ آحَاطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصُحٰبُ النَّارِ \* هُمُ فِيْهَا خُلِدُونَ ﴾ (البقرة: ٨١)

''(آ گشہیں) کیوں نہیں (حچوئے گی)؟ جولوگ بھی بدی کماتے ہیں اور



ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں۔ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔''

اس کا مطلب میہ ہے کہ چھوٹی موٹی غلطی پر اللہ تعالیٰ بندے کورسوانہیں کرتے، جب بندہ غلطیوں میں گھر جاتا ہے اور چوہیں گھنٹے وہ غلطیاں ہی کرتار ہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿فَأُو لَئِكَ أَصْحُبُ النَّالِ ﴾ (ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں)۔ چنانچہ میں چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنے گنا ہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔

# ایک نیکی پرجنت:

قیامت کا دن ایبادن ہوگا جب ماں بھی کوئی ایک نسی کہ نیرہ ہوگا جے اللہ تعبالی حدیث پاک ذرا تو جہ کے ساتھ سنے! قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جے اللہ تعبالی کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ہوں گی اور گناہ بھی ہوں گی ایک گناہ زیادہ ہوگا۔ رب کریم فرما میں گے: اے میرے بندے! اگر تیرے پاس ایک نیکی اور ہوتی ہو تیری نیکیاں اور گناہ برابر ہوجاتے، پھر میں اپنی رحمت سے تجھے جنت میں بھیج دیتا۔ اب چونکہ تمہاری ایک نیکی کم ہے، لہذا تم ایک نیکی کہ سیں سے لے کر آؤ۔ وہ نو جوان بڑی خوشی خوشی اپنی ماں باپ کی طرف جائے گا، اپنی ماں سے نیکی مائے گا، کیکن ماں کہ گی کہ سیں ماں باپ کی طرف جائے گا، اپنی ماں سے نیکی مائے گا، کیکن ماں کہ گی کہ سیں تہمیں ایک فیکی ہیں جہنم میں چلا جاؤں گا، میرے او پر رحم کھا میں اور آپ کے پاس تو نیکیاں زیادہ ہیں۔ ماں کہے گی: اگر چہنے کیاں زیادہ ہیں۔ ماں کہے گی: اگر چہنے کیاں زیادہ ہیں، مگر میں تمہیں اس وقت ایک نیکی بھی نہیں دے کئی۔ پھروہ بندہ اپنی ہوی دیا۔ نیک بھی نہیں دے کئی اگا، وہ بھی انکار کر دے گی۔ پھرا نے بھائی سے مائے گا، وہ بھی انکار کر دے گی۔ پھرا ہے بھائی سے مائے گا، وہ بھی انکار کر دے گی۔ پھرا ہے بھائی سے مائے گا، وہ بھی انکار کر دے گی۔ پھرا ہے بھائی سے مائے گا، وہ بھی انکار کر دے گی۔ پھرا ہے بھائی سے مائے گا، وہ بھی انکار کر دے گی۔ پھرا ہے بھائی سے مائے گا، وہ بھی انکار کر دے گی۔ پھرا ہے بھائی سے مائے گا، وہ بھی انکار کر دے گی۔ پھرا ہے بھائی سے مائے گا، وہ بھی انکار

کردےگا ،اور بیٹا بھی ا نکارکردے گا۔فر مایا:

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنَ أَخِيْهِ ۞ وَأُمِّهِ وَأَبِيْهِ ۞ وَصَاحِبَتِهِ وَ اَبِيْهِ ۞ وَصَاحِبَتِهِ وَ بَنِيْهِ ﴾ (مس:٣٦-٣٦)

''یہ اس دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا،اور اپنے مال باپ سے بھی،اوراپنے بیوی بچول سے بھی ۔''

جب سب لوگ انکار کردیں گے تو وہ بڑا ہی ما یوسس ہوگا کہ اسے مسے سرے Loved One مجت والے) شے اور آج ان کے پاس نیکیاں زیادہ بھی ہیں، یہ مجھے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسے میں اسے ایک بندہ ملے گا، وہ پوچھ گا: تم کیوں رور ہے ہو؟ یہ کہے گا: ایک نیکی کم ہے، اس وجہ سے میں رور ہا ہوں اور مجھے کوئی نہیں دے رہا۔ وہ کہے گا: اچھا! مجھے سے ایک نیکی لے و جب وہ نیکی دینے کے لیے تیار ہوجائے گا تو قیامت میں اعلان کیا جائے گا کہ ایک بندے نے اس کو ایک نیکی دے دی، جس کی وجہ سے اس کی نیکی اور گناہ برابر ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت سے جنت کا فیصلہ کردیا۔

جب بیاعلان ہوگا تواللہ تعالیٰ پوچس گے: اے جرئیل ایدکسامعاملہ ہے؟ کیسا اعلان ہے؟ جبرئیل علیہ ہیں گے: اللہ! آپ کے ایک بندے نے اپنی ایک نیکی دوسرے کودے دی۔ اللہ تعالیٰ اس نسی کی دینے والے کو بلالیں گے اور فرمائیں گے کہ آج کے دن تو نیکی دوسرے کودے رہا ہے؟ وہ کہے گا:

یا اللہ! میرے نامہ اعمال میں ایک ہی نیکی تھی اور کچھ تھا ہی نہیں۔ اور میں نے تو جہنم جانا ہی تھا، میں نے سوچا کہ میں تو جانی رہا ہوں، چلومیرے نیکی دینے سے بیزی جاتا جانا ہی تھا، میں اس کو بچالوں۔ اللہ فر مائیں گے: اچھا! اگر تو نے اپنی سخاوت دکھائی تو میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ میں اپنی سخاوت دکھاؤں، مجھ جبیہ سخی کوئی نہیں، حب لو



میں نے تمہیں بھی جنت عطافر مادی اوراس بندے کو بھی جنت عطافر مادی۔

(تذكرة في احوال الموتى بحواله جنت كے حسين مناظر: ص١٥٢)

رب کریم تواتنے مہربان ہیں کہ بندے کے لیے بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔

الله ایمان والول کے دوست ہیں:

چنانچېهمیں چاہیے که ہم الله تعالیٰ کواپنا دوست بنائیں۔ جوقر آن مجید کی آیت پڑھی گئی:

﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (آلعران:١٨)

''اللّٰدا يمان والول كے دوست ہيں۔''

مفسرین نے "ولی" کے کچھ معانی لکھے ہیں:

ولی کاایک معنی ہوتا ہے'' دوست''۔

ایک ہوتا ہے'' نگران''۔

ایک ہوتا ہے'' کارساز''۔

اورایک ہوتاہے''مددگار''۔

ایک ہوتاہے' ساتھی''۔

اورایک ہوتاہے'' وارث''۔

"ولی" کے اتنے معانی ہیں۔گو یا جواللہ کو اپناولی بنائے گا،تو وہ دوست بھی اللہ کو بنائے گا،تو وہ دوست بھی اللہ کو بنائے گا.....مددگار بھی ....سائھی بھی ....وارث بھی ۔ہم اگراللہ کواپناولی بنالیں گے،تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کوآسان بھی فرمادیں گے۔

دوست اپنے دوست کا خیال رکھتا ہے:

دوست اپنے دوست کی مشکلات کا خیال رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھی نشین

تھااوراس نے کسی غریب کے ساتھ دوستی کرلی۔ تو غریب نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے دوستی نہیں کرسکتا ؟اس نے کہا:اس لیے کہ میرا گھر چھوٹا سا ہے، تو ہاتھی پر چڑھ کرآئے گا، میر ہے گھر میں تو داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہاتھی شین نے مسکرا کر کہا: سنو! میں جس کوا پنا دوست بنا تا ہوں، پھراسس کا مکان اونچا بھی بنوا دیا کرتا ہوں، تا کہ میرا ہاتھی وہاں جاسکے۔ تو جب بندہ اللہ تعالی کو دوست بنا تا ہے تو اللہ تعالی اس بند ہے کے دنیا وآخرت کے کا موں کو سنوارد سے ہیں۔ اللہ تعالی ہی اس بات کا مستحق ہے کہ ہم اس کوا پنا دوست بنا کیں۔

### الله تعالى كودوست بنايية!

نو جوان بچیاں یہ بات ذہن میں بٹھالیں!ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں ۔۔۔۔ میں اکیلی ہوں ۔۔۔۔ میں تنہا ہوں ۔۔۔۔ میں بہت مس کرتی ہوں ۔۔۔۔ میں اللہ کو دوست بنا میں گی تو کسی کومس کرنے کی میروں ۔ جھی اللہ کو دوست بنا میں گی تو کسی کومس کرنے کی ضرور یہ بھی نہیں ہوگ ۔ ھو مَعَکُمُ آئیما گُذشمہ وہ پرور دگارتمہار ۔۔ ساتھ ہوگاتم جہاں کہیں بھی ہوگے۔ اور جتنا اللہ تعالی وفا کر تے ہیں ،اتنا کوئی دوسراوفانہ میں کر مسلل اللہ تعالی کی تو مخلوق سے بے وفائی دیمیں گی ممسلوق مطلب کی ہوتی ہے ،مطلب نکلاتو پھر تُو کون اور میں کون؟ ناواقف ہوجاتے ہیں۔ مطلب کی ہوتی ہے ،مطلب نکلاتو پھر تُو کون اور میں کون؟ ناواقف ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعالی کو دوست بنالیا،اللہ تعالی اس بندے کی دنیا و آخرت کے کا موں کوسنوار دیتے ہیں۔

# پائیدار کاعشق ہی پائیدار ہے:

توآج کی اس مجلس میں یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا کیجے کہ محبت کے قابل فقط اللّٰہ کی ذات ہے۔مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے محبت کیا کرنی ؟



عشق بامرده نه باشد پائیدار عشق را با حیی با قیوم دار

مولا ناروم ﷺ فرماتے ہیں کہ مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی ؟ اگر کرنی ہی ہے تو محبت اس سے کروجو جی وقیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور باقی رہنے والا ہے۔ انسان اللہ تعالی سے تعلق جوڑتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کے ساتھ نبھا کردکھاتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالی کواپنا دوست بنائیں۔

## چالىس سالە گناە گار كى اللە<u>س</u>ەدوسى:

حضرت موسیٰ بُیشتہ کے پاس بنی اسرائیل کےلوگ آئے ، کہنے لگے: اے اللّٰہ کے نبی!بڑاعرصہ ہواہے بارش نہیں ہوئی ، پانی کی قلت ہے اور جانو رہھی پریشان ہیں، انسان بھی پریشان ہیں، آپ دعا کیجیے! حضرت موسیٰ عَلَیْلِا نے فر ما دیا کہ اچھا ساری قوم کےلوگ باہر کھلی جگہ میں آئیں اور میں دعا کرواؤں گا۔ کتابوں میں لکھیا ہے کہ ستر ہنرارلوگ انگھے ہوئے ،حضرت موسیٰ عَلَیْمُلِا نے خوب دعا مانگی ،اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کرفریا دی ،مگر ہارش کے کوئی آثار نظر نہیں آرہے تھے۔جب کافی دیر دعی كرنے كے بعد بھى بارش نہ ہوئى تو موسى علياً ان يو چھا: اے الله! آپ كا ايك نبى آپ سے اپنی امت کے ساتھ مل کر دعاما نگ رہا ہے اور آپ کی طرف سے قبولیت کے آثارظا ہزنہیں ہور ہے۔رب کریم نے فرمایا کہ اس قوم کے اندرایک بندہ ایسا ہے جو چالیس سال سے میر ہے ساتھ گناہ کے ذریعے سے لڑائی کررہا ہے، یعنی وہ گناہ کر کے میر سے ساتھ گو یالڑائی میں لگا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا نا چا ہتا۔حضرت موسیٰ عَلَیْلِا کو بڑاتعجب ہوا ،انہوں نے اعلان کیا: اے لوگو! تمہارے ا ندرایک ایسابندہ ہے کہ جو چالیس سال سے ایک گناہ میں مبتلا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں، اللہ اس کی موجودگی میں بارش نہیں برسانا چاہتے۔ میں اس بند بے سے ناراض ہیں، اللہ اس کی موجودگی میں بارش نہیں برسانا چاہتے۔ میں اس بند سے کہتا ہوں کہ وہ یہاں سے نکل جائے اور اس کی وجہ سے دوسروں پر جومصیبت آئی ہوئی ہے، وہ ٹل جائے ۔حضرت موسی عالیہ اللہ اسے ہیں بیاعلان کیا تو تھوڑی دیر کے بعد بارش ہونے لگ گئی۔

حضرت موسیٰ عَلَیْتِلِا بڑے جیران ہوئے کہ کوئی بندہ باہر نکلا بھی نہیں اور بارش بھی شروع ہوگئی اور اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ اس مجمع میں ایک بندہ ایساہے جومب رے ساتھ گناہ کے ذریعے جنگ میں لگا ہوا ہے۔تورب کریم سے پوچیسا: یااللہ! یہ بارش کیے ہوئی ؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ جس بندے کی وجہ سے بارسٹس روکی گئی تھی ،اسی بندے کی وجہ سے بارش ہوئی۔اےاللہ!اس کی وجہ سے بارش کیسے ہوئی ؟ فرمایا کہ جب آپ نے اعلان کیا،اس بندے نے اپنے دل میں سوچا کہ اے اللّٰ۔!اگر میں اس وفت لوگوں کے درمیان سے باہر نکل کر جاؤں گاتو میری رسوائی ہوگی ، میں کسی کو چرہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔اے کریم آقا! میں نے چالیس سال آپ کی نا فرمانی کی آپ نے مجھے ڈھیل دے دی۔ اور اب میں آپ کی بارگاہ میں گٹ ہوں سے تو بہ کرتا ہوں، آپ قبول فر مالیجے۔ جب اس اس طرح عاجزی کا اظہار کیا تو مجھے اس پررحم آگیا۔موسیٰ عَلیناً انع عرض کیا: اے اللہ! اس مقبول بندے کی مجھے زیارت تو کروا دیجیے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب وہ میری نا فرمانی کرتا تھا تواس وقت میں نے اس کاراز فاش نہ کیا۔اب تو وہ گنا ہوں سے تو بہ کر کے نیک بن چکا ہے تو میں کیسے اس کاراز آپ کے سامنے کھول دول .....؟ ( کتابالتوابین لابن قدامہ:ص۸۱ )

### بندے اور رب میں فرق:

قارون، بنی اسرائیل کاایک بڑاامیر کبیرآ دمی تھا۔اس کے پاس اتنامال ودولت

اورخزانے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں چالیس اونٹوں پررکھ کرلے جائی حب آتی تھیں۔ جب بنی اسرائیل کے اوپرزکوۃ کا حکم آیا تو حضرت موسی علیہ ایک اعلان فرما یا کہ زکوۃ ادا کی جائے۔قارون کو کہا گیا کہ وہ بھی زکوۃ دے۔قارون اس بات پر بہت زیادہ غصہ میں آگیا کہ مال میرا ہے اور میں موشی علیہ ایک کہ پرلوگوں میں کیوں لوٹادوں؟ اب غصے کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ مجھے زکوۃ نہ دبنی پڑے۔ اپنے دوستوں میں بیٹھ کراس نے مشورہ کیا، دوستوں نے اس کومشورہ دیا کہ تم کوئی ایسا کام کرو کہ جس کی وجہ سے موسی علیہ ایک عزت خراب ہوجائے اوروہ دیا گوگوں کی بات نہیں مانتا۔

چنانچاس نے ایک عورت کے ساتھ رابطہ کیا اور اس کو کہا کہ میں تہہ ہیں استے

استے پیسے دوں گاہتم جُمع میں کھڑ ہے ہوکر یہ کہد دینا کہ موئی علیہ اِلی نے میر ہے ساتھ

حرام کاری کی ہے۔ چنانچ عورت اگر چہ مجھدار ہوتی ہے، مگر جذباتی بھی ہوتی ہے،

بہت جلدی چسل جاتی ہے۔ وہ عورت مال کے چند کوں کی خاطر پھسل گئی اور کہنے لگی:

بہت اچھا۔ چنانچہ ایک مجلس لگی ، جس میں حضرت موئی علیہ ایک بھی ستھ اور بنی اسرائیل

کے لوگ بھی ستھے۔ قارون اور اس کے ساتھوں نے موئی علیہ ایک ہے سوال کیا کہ آپ

اس کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ شہرا واور سلد رحمی کرو، اور اسی طرح زانی کی سزا کے بارے میں بتایا کہ اگر وہ شادی شدہ ہوتو اس کو سنگسار کسیا

جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر یہ کام آپ کریں تو پھر کیا سزا ہوگی؟ فرمایا: میری بھی سے یہ بی سزا ہوگی۔ لوگوں نے فوراً کہا کہ آپ نے تو زنا کیا ہے۔ موسی علیہ اگر سے اس کی باتھ جیرائی استھار کہا کہ آپ نے تو زنا کیا ہے۔ موسی علیہ اگر سے اس کی باتھ جیرائی استھار کہا کہ آپ نے جیرائی سے یو چھا کہ اگر ہوں نے اس عورت کو بلایا اور اسے کہا کہ ساری بات

بتاؤ۔ اب وہ یہی بات کہنا چاہتی تھی ، مگر اللہ تعالیٰ مددگار ہیں ، حضر سے موسیٰ عَلَیْمِیاً کارعب ایسا تھا کہ وہ کوئی بات نہ کرسکی ۔ پھرا سے دل میں شرمندگی ہوئی اوراس نے موسیٰ عَلَیْمِیاً کے سامنے سارا کچھ کھول دیا۔ کہنے گئی کہ بھئی! مجھے تو قارون نے پیسے دیئے کاوعدہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم موسیٰ پر بہتان لگا دو۔موسیٰ نے تو میر سے ساتھ کوئی ایسا کا منہیں کیا، وہ تو بالکل یاک صاف ہیں۔

جب موسیٰ علیتیا نے بیہ بات سنی تو فوراً سجد ہے مسیں گر گئے اور رونے لگ گئے۔اللہ تعالیٰ نے یوچھا: موئی! کیوں روتے ہو؟ا ہے میرے پیارے موئ! میں نے تھوڑی دیر کے لیےز مین کوتمہارے ماتحت کر دیا ، جو تکم آپ زمین کو دیں گے و ، حكم زمين مانے گي ۔ چنانچه موسیٰ عَالِيَلاً نے حکم دیا: اے زمین!ان کونگل جا۔ قارون اوراس کے ساتھی ایڑھیوں تک زمین کے اندر دھنس گئے۔ پھروہ پیکار نے لگے اور موسیٰ عَالِبَلِاً ہے معافیاں ما نگنے لگے ۔موسیٰ عَالِیّلاً نے دو بارہ زمین کوکہا کہ تو ان کو پکڑ لے۔وہ گردن تک زمین کےاندردھنس گئے۔وہ پھرمعافیاں ماشکنے لگے۔حضرت موسیٰ عَالِیَّلِاً اسْنِے جلال میں تھے کہ تیسری مرتبہ حکم دیا: اے زمین!انہیں نگل حباب چنانچہ قارون اوراس کے ساتھیوں کوز مین نگل گئی اوروہ زمین میں دھنتے چلے گئے۔ جب قارون اوراس کےساتھی زمین میں دھنس گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ عَلَیْکِلِا یروحی بھیجی کہا ہے میرے مولی! جب آپ نے زمین کو حکم دیا کہان کونگل جا، زمین نگل رہی تھی ،اس وقت وہ آ ہ وفریا د کرر ہے تھے،معافیاں مانگ رہے تھے،مگر آپ نے ان کی ایک نہ تنی اور ان کوآپ نے پورا کا پورا زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اے میرے پیارےموسی!اگروہ اس وقت مجھ سے فریاد کرتے تو میں پر ورد گاراس وقت تھی ان کی فریا د کوقبول کرلیتا اورانہیں معاف کردیتا۔ ( درمنثور:۱۱ / ۵۰۳ )



## صنم اورصد میں فرق:

رب کریم تواسخ مهربان ہیں کہ ان کی مهربان کی مهربانی کے بارے میں کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بندہ بت پرست تھا، ایک دفعہ اس کو کوئی مسکلہ در پیش تھا تو اس نے کہا کہ میں آج رات بت کی عبادت کروں گا اور دعا مانگوں گا۔ چنانچہ وہ ساری رات ''یا صنعہ!…یا صنعہ!''کہہ کر پکارتار ہا اور دعا مانگتار ہا۔ اس کے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا، اب جب نیند کا غلبہ ہوا تو نیند کے غلبے میں اس کے منہ سے ''یا صنعہ!…یا صنعہ!'' نکل گیا، نیا صعد !…یا صعد !…یا صعد !'' نکل گیا، فورا فرما یا:

"لَبّيكَ يَاعَبُ الطُلُبُ مَا تُرِيدُ!"

''اےمیرے بندے! میں حاضر ہوں۔ مانگ جو چاہتا ہے؟''

فرشتے حیران ہوکر پو چھتے ہیں: اے اللہ! یہ بت پرست ہے، بیشنم کو پو جنے والا ہے، بیساری رات سنم کوکو پکارتار ہا، نیند کے غلیے کی وجہ سے آپ کا نام اسس کی زبان سے نکل آیا اور آپ فوراً متوجہ ہوئے اور جواب دیا:

"لَبّيكَ يَاعَبنُ! أُطلُبُمَا تُرِينُ!"

''اے میرے بندے! میں حاضر ہوں۔ مانگ جو چاہتاہے؟''

الله تعالی نے فرشتوں کوفر مایا کہ فرشتو!اس بندے نے بت کی پرستش کی،
ساری رات بت کو پکارتار ہااور بت نے کوئی جواب نہ دیا،اگر چپہ میرانا م غفلت کی
حالت میں اس کے منہ سے نکلا، اسپ کن اگر میں بھی جواب نہ دیتا، پھر مجھ میں اور بت
میں کیا فرق رہتا؟ (نزھة الجالس: ص ۱۹)

# دلول من لئي تيري بن گئي:

ایک تجربے کی بات میہ ہے کہ عام لڑکیاں اپنے خاوند کوخوش کرنے کے لیے جتنے جتن کا ٹتی ہیں ، ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگروہ اللہ کومنا نے کے لیے اسس سے آدھی بھی کوشش کرلیں تو اللہ تعالی ان کو اپناولی بنا لے۔ ان کو اللہ تعالی اپنی مقبول بندیوں میں شامل فر مالے۔ چنا نچہ کہتے ہیں: '' یک گیر محکم بگیر'' ایک کو پکڑلوا ورمضوطی سے پکڑلو! آج عورتیں دل میں یہ فیصلہ کرلیں کہ ہم نے آج سے اپنے اللہ کے در کو پکڑلیا۔ اب ہم نیک بن کر رہیں گی ، اللہ کو راضی کریں گی۔

دلوں من لئی تیری بن گئی ''اےاللہ! میں نے دل سے بیامان لیا کہ میں تیری بن گئی۔''

چونکہ میں نے دنیا کی بے وفائیوں کود کھے لیا، دنیا والوں کی بے وفائیوں کود کھے لیا، اب میں صرف آپ ہی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔میرے آفت آپ ہی سے ہیں ہیں۔میرے مالک،میرے خالق،میرے رازق آپ ہی ہیں۔میں آپ ہی سے



محبت کرتی ہوں۔اوراپنی ہرمصیبت میں آپ ہی کومدد کے لیے پکارتی ہوں۔جب ایک اللہ سے تعلق جوڑیں گی، پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے بندوں سے نبھاتے ہیں اوران کے لیے معاملات کوسیدھا کردیتے ہیں۔

## آسيه بنتِ مزاحم رُفَّاتُهُا كي فرياد:

آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی تھی۔ایک مرتبہ فرعون کو پتہ چلا کہ بیموسی عَلیْلِیا پر ایمان لے آئی ہے، تو وہ بہت خفا ہوااورا پنی بیوی کواپنے گھر سے نکال دیا۔اب بیوی کواپنے گھر سے نکال دینا کوئی جھوٹی سز انہیں ہوتی ،اس عورت کی توایک دفعہ زندگی ہی تاریک ہوجاتی ہے۔ جب وہ اس کوذلیل ورسوا کرکے گھر سے نکال رہا تھا تواس وقت بی بی آسیہ نے اللہ سے بیدعا ما تگی:

﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ﴾ (مورة التحريم)

اے اللہ! یو فرعون تو مجھے آپنے گھر سے دھکے دے رہا ہے اور مجھے نکال رہا ہے اور میں بے گھر ہورہی ہوں۔ اے اللہ! اب اس کے بدلے تُو مجھے جنت میں گھرعطا فرمادینا۔ جب اس نے یہ دعاما فکی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو بھی قبول کرلیا اور اس کا تذکرہ قر آن مجید میں بھی کر دیا۔ آج بھی عورتیں یہ آیات پڑھتی ہیں تو ان کو پہتہ جلتا ہے کہ قر آن پاک میں تذکرہ ہے کہ ایک بندی نے دعاما فکی تھی ، اللہ نے اس کو جنت میں گھر کا وعدہ کیا تھا۔ تو دیکھیں! اللہ تعالیٰ اپنی بندیوں کی فریا دوں کو کیسے سنتے ہیں اور اس کو کیسے یورا کرتے ہیں . . . !

خوله ذِلْنَا فَهُمَّا كَامْشِكُلْ مِينِ اللَّهُ كُو يِكَارِنا:

ایک اور خاتون کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، جو نبی عَالِیَلاً کی صحابیۃ حیس،ان کا

نام تھا خولہ بنت ثغلبہ۔ یہ بڑھایے کی عمر کو پہنچ گئی تھیں ، بڑھایے کی عمر میں مرد غصے میں جلدی آ جا تا ہے اور بات بات برغصہ کرتا ہے جتیٰ کہ ہوا کوبھی گالیاں نکالتا ہے۔ چنانچہ کوئی بات ہوئی تو خاوند نے غصے میں اس کو کہہ دیا کتم میرے لیے اس طرح ہو جیسے میری ماں ہوتی ہے۔اب اس زمانے میں جب کسی کو بیالفاظ کہہ دیے جاتے تھے،تو وہ عورت ان الفاظ کے کہنے سے اپنے خاوند پرحرام ہوجاتی تھی۔ چنانچہ جب اس نے بیرالفاظ کہددیے تو خولہ ٹھائی ایریشان ہو گئیں کہ میرے خاوندنے تو مجھے طلاق د ہے دی۔اس نے سو جا کہ چلومیں جاتی ہوں اور جا کر ہائی کورٹ میں اپسیال کرتی ہوں ۔وہ نبی علیہ المبارات کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: اے اللہ کے حبیب! میں ا پنے خاوند سے محبت کرتی ہوں اور میر ا خاوند مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پیتنہیں اس کوکیا ہوا کہ غصہ میں آ کراس نے مجھے پیے کہددیا ہے کہ تُو میرے لیے میری ماں کے مانت ر ہے؟ تواب بتائیں کہ میں اس کے لیے حرام ہو چکی ہوں پانہیں؟ نبی عَلَیْتِلِا نے فر مایا کہ ہاں! تورا ۃ کے احکام جو چلے آ رہے ہیں ان کے حساب سے تم اس پرحرام ہو چکی ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ نبی علیہ اُلااس حکم کوختم فر ما دیں اور بتا دیں کنہیں!تم حرام نہسیں ہوئی ۔اس نے دوبارہ کہا کہا ہےاللہ کے صبیب!اب میں بوڑھی ہوگئی ہوں،اگروہ مجھے طلاق دے گا تو کوئی مجھ ہے شا دی کرنا بھی پیندنہیں کرے گا اور پھرمیرے بیچے بھی ہیں ، میں ان بچوں کوکہاں لے کر جاؤں گی؟ اگر خاوند کے پاس چھوڑوں گی تو بیچے بگڑ جا مئیں گے،اپنے یاس رکھوں گی تو میں بچوں کوسپورٹ نہیں کرسکتی ۔اےاللہ کے حبیب!میرا کیا بنے گا؟ میں کیسے زندگی گزاروں گی؟اس نے جب دوتین دفعہ اصرار کیا تواللہ کے حبیب مالی ٹالیا تم انے اسے صاف کہددیا کہ ابتم اپنے خاوند کے لیے حرام ہو چکی ہو، اس لیےا ہے اس کے ساتھ دوبار ہٰہیں جڑ سکتی۔



﴿ قُلُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ (الجادلة: ١)

''(اے پیغمبر!)اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جوتم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کررہی ہے،اوراللہ سے فریا دکرتی جاتی ہے۔''

### فقط الله بی کو یکارنا ہے:

سوچنے کی بات ہے کہ ایک عورت نے اللہ سے اپناتعلق مضبوط کسیا اور ایسے مشکل وقت میں اللہ کو پکارا ، اللہ اتنے کریم ہیں کہ اس کی پکار کو بھی سنا اور اس پرکار کو قرآن پاک کا حصہ بھی بنادیا۔ توعور توں کو بیہ بات اچھی طرح دل میں بٹھالینی چاہیے

#### اللُّهُ فَطَالِينَ فَتَبَر قُلِياً

کہ ہماری محبت فقط اللہ کے لیے مخصوص ہے اور ہمارا کارساز فقط اللہ ہے۔ہم دنیا میں کسی کی مد ذہیں چاہتے ،ہم دنیا میں کسی غیر کی طرف قدم نہیں بڑھا نا چاہتے ،ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔اللہ تعالی مہر بانی فر مائیں گے ، دنیا میں بھی قدم قدم پر بسند ہے کہ خفاظت فر مائیں گے اور آخرت کی نعمتیں بھی بندے کو عطافر مائیں گے۔

﴿ وَ اخِرُ دَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾

\*\*\*



﴿ وَنُرِيْدُ أَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ أَيِبَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْورِثِيْنَ ﴾ (القصس: ۵)

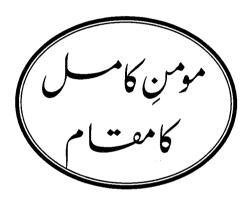

بیان: محبوب العلمهاء والصلحاء، زبدة السالکین، سراج العارفین حضرت مولانا پیرز والفقارا حمرنقشبندی مجددی دامت بر کاتهم تاریخ: 6 جون 2014ء، شعبان ۳۵ ساھ موقع: خطبہ جمعة المب رک بمقام: جامع مسجد زینب، معہد الفقیر الاسلامی جھنگ

# و مومن کامل کامقام کی

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ ( بِسُمِ اللهِ الرَّحْلْنِ الرَّحِيْمِ ( ) وَنُرِيْدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْ افِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَرِثِيْنَ ﴾ (اتقص: ۵)

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ۞

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الرِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُ صَلِّمَ الله الله كِخزانول سِينْع لينے كاطريقه:

دنیا کی مختلف چیزوں سے نفع اٹھانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ پانی سے نفع لینے کے طریقے اور ہیں .....مٹی سے نفع لینے کے طریقے اور ہیں .....مٹی سے نفع لینے کے طریقے اور ہیں ، ہواسے نفع لینے کے طریقے اور ہیں ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے نفع لینے کے طریقے کیا ہیں؟ اس بات کو سمجھانی کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے نفع لینے کے طریقے کیا ہیں؟ اس بات کو سمجھائی کہ لوگو! اگرتم میری بتائی ہوئی تعلیمات کو اپناؤ گے، تو تم اللہ تعالیٰ کے لامحدود خزانوں سے سب سے زیادہ نفع اٹھانے والے بن جاؤگے۔ اس لیے جو شخص کل خزانوں سے سب سے زیادہ نفع اٹھانے والے بن جاؤگے۔ اس لیے جو شخص کل بین سے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھادیتا ہے ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی پڑھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھادیتا ہے ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی بڑھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھادیتا ہے ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی ۔



### کامیانی کاتعلق اعمال کےساتھ:

کامیا بی کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے ، کامیا بی کا تعلق نیک اعمال کے ساتھ ہے۔اذان میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے:

حَيَّ عَلَى الصَّلوةِ ... حَيَّ عَلَى الْفَلَاجِ '' آيئِ نماز کی طرف اور آيئِ فلاح کی طرف ''

مقصدیہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھوگے، اعمال کرو گے تو تمہیں فلاح والی زندگی نصیب ہوجائے گی، تم فلاح پانے والے بن جاؤگے۔ فلاح کہتے ہیں کہ ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسی کا میا بی جس کے بعد دوری نہ ہو، اور ایسی کا میا بی جس کے بعد داریعے سے ملتی ہے۔ ناکا می نہ ہو۔ یہ فلاح نیک اعمال کے ذریعے سے ملتی ہے۔

### دین کے لیے طلب ضروری:

دنیا تواللہ تعالیٰ بندے کو بن مانگے بھی وے دیتے ہیں ہسکن دین کے لیے طلب ضروری ہے،طلب نہ ہوگی تو دین نہیں ملے گا، یہ بے قدروں کونہیں ملتا۔اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ أَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَ أَنْتُمْ لَهَا كُرِهُوْنَ ﴾ (حود:٢٨)

'' توکیا ہم اس کوتم پرزبردسی مسلط کر دیں جبکہ تم اس کونالیند کرتے ہو؟''
یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ہم ہدایت کوتمہار ہے ساتھ چیکا دیں اور تم اس سے کرا ہت
کرتے پھرو؟ تو اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی وقعت نہیں ، میمھیسر کے پر کے برابر بھی
نہیں ۔ اللہ تعالیٰ یہ ہرایک کو دے دیتے ہیں اور بن مانگے دے دیتے ہیں ۔ حضرت
سلیمان عَلَیْمِیْا نے اللہ تعالیٰ سے سلطنت مانگی ، اللہ رب العزت نے انہیں انسانوں اور

جنوں کی بادشاہی عطافر مادی اوراس کے لیے قرآن پاک میں ''وَسَعَنَّرُ نَا'' کالفظ کہددیا کہ ہم نے آپ کے لیے اسے منخر کردیا، آپ کو بیہ بادشاہی دے دی۔

## حضرت موىي عَلَيْتِلاً كااظهار طلب:

حضرت موسیٰ عَلِیَّلِاً نے دعاما نگی کہا ہے اللہ! میرے بھائی ہارون کو نبوت سے سر فراز کیجے، تا کہوہ میرے کام میں شریک ہوسکیں۔ مانگنے والے بھی جانتے تھے کہ یہ چیب بات ہے، توانہوں نے بھی ڈائریکٹ بیہ بات نہیں کی ، بلکہ انہوں نے پہلے تمہید باندھی کہا ہے اللہ! مجھے شرع صدرعطافر مادیجے۔

﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحُ لِي صَلْدِي ﴿ وَيَسِّرُ لِيَ آمْرِي ﴿ وَاحْلُلُ عُقْلَةً مِّنَ لِيَ آمْرِي ﴿ وَاحْلُلُ عُقْلَةً مِّنَ لِيسَانِيْ ﴿ يَهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٢٨٣٢٥ )

''موسیٰ نے کہا: پروردگار! میری خاطر میراسینه کھول دیجیے،اور میرے لیے میرا کام آسان بنادیجیے،اور میری زبان میں جوگرہ ہے اسے دور کر دیجیے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں ۔''

اب یہ بات کہنے کے بعد پھرکہا:

﴿وَاجْعَلَ لِي وَزِيرًا مِّنَ آهُلِي ﴾ (ط: ٢٩)

''اورمیرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فر دکومد دگا رمقرر کر دیجیے۔'' تو تمہید باندھ کر تفصیل کے ساتھ پھر نعمت مانگی کہا ہے اللہ!

﴿ هٰرُوۡنَ أَخِيۡ ۗ اشۡدُدِبِهَ أَزۡرِیۡ ﴾ (طٰ: ٣٠-٣١)

'' یعنی ہارون کو، جومیرے بھائی ہیں،ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجیے''

اللّٰدرب العزت نے جب ان کونبوت عطا فر ما کی تواحسان جتلا یا کہ



﴿ وَلَقَلُ مَنَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخُرِّى ﴾ (ط: ٣2) ''اورہم نےتم پرایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا۔''

معلوم ہوا کہ بید ین اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے وہ نعمت ہے کہ جس کا شکرا داکر نا ہمار ہے او پرضروری ہے، بیربن مائلے عطانہ میں ہوتی ۔ چن نحچہ رب کریم نے ہارون علیقیا کو بھی نبوت عطافر مائی ۔

اب یہاں ایک طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت موسی علیّیا کو نبوت مل گئے تھی تو پھر بھائی کے لیے دعا ماسکنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس ان کوا پنامعاون بنا لیتے اوران کی بھی تشکیل کر دیتے ۔ بات یہ ہے کہ ایسا ہوتو سکتا تھا، مگر پھر ایسی صورت میں اللّٰہ کی مدوصرف ایک آدمی کے ساتھ ہوتی ، لیعنی حضرت موسی علییًا ایک ساتھ ہوگئی نبوت مل گئی تو اللّٰہ کی مددان کے ساتھ بھی ہوگئی ۔ تو اب اللّٰہ کی مددور کے ساتھ ہوگئی ، دعا ماسکنے کا یہ فائدہ ہوا۔

## عالم اكبراورعالم اصغر:

اگرہم غورکریں تو بہ جہان جو ہمارے اردگر دیھیلا ہوا ہے اس کو عالم اکبر کہتے ہیں ، یعنی بڑا جہاں ۔ اوراگر ہم انسان پرغور کریں توانسان عالم اصغر ہے۔ جو پچھ باہر ہے ، اس کا پچھ نہ کچھ نہ ہمارے اندر بھی ہے۔ مثال کے طوریر:

- باہر چارجہتیں ہوتی ہیں:مشرق،مغرب،شال،جنوب۔انسان کی بھی چارشمتیں ہیں: دائیں، بائیں،آگے، پیچھے۔
- باہر میں زمین کے اوپر درخت ہوتے ہیں، گھنے جنگل ہوتے ہیں، بعض جگہوں پر تھوڑ ہے درخت ہوتے ہیں، یا چھوٹی فصل ہوتی ہے۔ انسان کے جسم پر بال اس کے مصداق ہیں۔ کئی جگہوں پر بہت چھوٹے مصداق ہیں۔ کئی جگہوں پر بہت جھوٹے مصداق ہیں۔ کئی جگہوں پر بہت جھوٹے ہیں۔ اور کئی جگہوں پر بہت جھوٹے مصداق ہیں۔ کئی جگہوں پر بہت جھوٹے ہیں۔ اور کئی ہیں۔

حچوٹے بال ہوتے ہیں۔

- پھر باہر کی د نیامیں پہاڑ پائے جاتے ہیں۔انسان کے جسم میں ہڈی کی یہی مثال
  ہے۔ جیسے کندھے کی ہڈی یاسر کی ہڈی ہے،تو یہ گوشت میں سخت ابھار ہوتے ہیں جو
  پہاڑ کی مثال ہے۔
- باہر میں انسان دیکھتا ہے کہ نہریں بہدرہی ہیں، دریا بہدرہے ہیں۔انسان کے جسم میں خون شریا نول کے اندراسی طرح بہدر ہاہے۔
- و انسان دیکھتا ہے کہ باہر میں پچھزم زمین ہوتی ہے،انسان کے جسم میں بھی کہیں
   کہیں زم گوشت ہوتا ہے۔
  - باہر میں بارش برستی ہے، اور انسان کی کبھی کبھی آئکھیں برستی ہیں۔
- باہر میں پھریلی زمین ہوتی ہے، چٹانیں ہوتی ہیں،انسان کے جسم میں ناخن
   اور دانت اس کی مثالیں ہیں۔ بیدانت بھی ایسے ہیں جیسے پھر لگے ہوئے ہیں۔
- باہر میں آپ د کیھتے ہیں کہ شیشہ ہے۔ انسان کے جسم میں آپ غور کریں تو دیکھیں
   کہ آنکھیں بالکل شیشے کی بنی ہوئی نظر آتی ہیں، حالانکہ ہیں گوشت کی بنی ہوئی اسپ سے ظاہری طور پر دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے کہ شیشے کی بنی ہوئی ہیں ۔ تو معلوم ہوا کہ باہر میں عالم اصغر ہے۔
   میں عالم اکبر ہے اور انسان کے اندار میں عالم اصغر ہے۔

# عالم اصغركاتهم عالم اكبرير:

اب دستوریہ ہے کہ جوآ دمی اس عالم اصغر کے اوپر اللہ کے حکموں کولا گوکر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حکم کو عالم اکبر پر لا گوکر دیتا ہے۔ چنا نچے جس بندے کے چھوفٹ کے جسم پر اللہ کا حکم لا گوہو گیا، سرکے بالوں سے لے کرپاؤں کے ناخنوں تک وہ پورے کا پورامطیع اور فر ما نبر داربن گیا، توایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ عالم اکبر کی



چیزوں کو مطبع اور فرما نبر دار بنادیتے ہیں۔ بہر کہ عاشق شد جمال ذات را اوست سید جمله موجودات را

''ہروہ بندہ کہ جواللہ تعالیٰ کے جمال کا عاشق بن جاتا ہے، وہ تمام مخلوقات کے لیےسر دار بن جاتا ہے۔''

تواللہ تعالیٰ نےمومن کو بڑا مقام عطا کیا ہے، کہ بیاللہ کے سامنے تو جھکے پھر باقی ساری چیزیں اس کے سامنے جھکیں گی۔

# قرآن مجيد سے مثاليں:

اب اس کی مثال قرآن مجید سے بھی ملتی ہے۔

حضرت یوسف علیهٔ النها کم عمر ہیں، پر دیس ہے، رشتہ دار بھی نہیں، دوست احباب بھی نہیں، غلامی کی زندگی ہے، مگرانہوں نے اپنے جسم پراللہ کے حکموں کونا فذ کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بلا خاندان کے اللہ نے انہیں عز تیں عطافر مائیں۔ بلا مال کے اللہ نے انہیں وقت کی شاہی عطافر مائی۔ وہ جوغلام تھے، اللہ نے انہیں تخت و تاج عطافر مادیے جسم پراللہ کے حکم کونا فذکر دیتا ہے، اللہ تعالی اس بندے کے حکم کوز مین برنا فذفر مادیتے ہیں۔

بنی اسرائیل نے حضرت موسی عَلِیَلِا کا ساتھ دیا ، نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے چالیس سال تک ان کومن وسلوی کھلا یا ، انہیں کھانے کے لیے پچھنہیں کرنا پڑتا تھا۔ کیا اللہ کی شان ہے کہ بندوں کوایک جگہ بٹھا کر پچھ کیے بغیر آسمان سے ان کارزق اتاردیا کرتے تھے! تو معلوم ہوا کہ انسان جب انبیاء عَلِیلا کے راستے پر چلتا ہے ، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی گدھا گاڑی میں استعال نہیں فرماتے کہ مصیبتوں میں پڑتے پھریں ،

بلکہ اللہ تعالی ان کے لیے غیب سے انتظام فرما دیتے ہیں۔

نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ عَالِیَا کے ساتھ تعاون کیا۔اس کی وجہ سے اللہ رہے۔ العزت نے ان کے ساتھ ایساخیر کامعاملہ فر مایا کہ ان کے لیے آسان سے کھانے کی نعمت اتاری ،جس کوقر آن میں ''مآئدہ''کہا گیا۔

تو جو پروردگار حضرت موسی عالیّیا کی قوم کو بٹھا کرکھلا سے ہیں، حضرت علیٰ عالیّیا کی قوم کو آسمان سے رزق عطافر ماسکتے ہیں، وہ اپنے محبوب مالیّیا کی امت کو کیوں رزق عطانہیں فر ماسکتے ؟ مگر فرق میہ ہے کہ ہم امتی بن کرتو دکھا ئیں۔ ہم زبان سے توکلمہ پڑھتے پھریں، مگرجسم کے اعضاء سے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہوتی پھرے، تو میہ بات تو سچی نہ ہوئی۔ ہم اپنی بات میں سپچ تو نہ ہوئے۔ ہم تو اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم نافر مان ہیں۔ ایسی دوغلی زندگی اور منافقت کی زندگی پر اللہ کی مدنہیں اتر تی۔

## مومن کی سربلندی:

توہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے مومن کامل بنیں ۔
کافر کی ہے پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مومن کی ہے پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق
مومن جب مقام مومن حاصل کرلیتا ہے، پھر عالم اس کے اندر گویا گم ہوجا تا

- 4

افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش خاکی ہے گر خاک سے آزاد ہے مومن چچے نہیں کنجشک و حمام اس کی نظر میں جبریل و اسرافیل کا صیاد ہے مومن



کبوتر اور اس قتم کے جو پرندے ہیں ، ان کا شکار کرنا مومن کونہیں جچنا۔مومن تو جریل علاقیاً اور اسرافیل علاقیاً کا شکار کرتا ہے ، پھروہ بھی اس کی مدد کوزیین پراتر آتے ہیں۔مومن کا مقام اللہ تعالی نے بہت بلند کردیا ، اس لیے شاعر نے کہا:

نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آساں کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے یہ عقل و دل ہیں شرر شعلہ محبت کے وہ خار وخس کے لیے ہے یہ نیتاں کے لیے رہے گا وادی نیل و فرات میں کب تک سے تیرا سفینہ کے ہے جج بے کرال کے لیے تیرا سفینہ کے ہے جج بے کرال کے لیے

تو ہم نیل وفرات کے لیے پیدانہیں ہوئے، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ہمارا سفینہ تو بحرِ بیکراں کے لیے ہے۔ہمیں تواللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اور اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔

#### د نیامون کے قدموں میں:

جب انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھر جاتی ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھر جاتی ہے ، پھر اللہ تعالیٰ بید دنیا اس کے قدموں میں لا کرڈ ال دیتے ہیں ، اس سے سمیٹی نہیں جاتی ۔ سمیٹی نہیں جاتی ۔

#### حضرت انس طالعة كامال:

حضرت انس ڈگاٹٹٹڈ فر ماتے تھے کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو مجھے کی دفعہ اتنا ملتا تھا کہ میں سونے کی اینٹوں کوکٹڑی کا ٹینے والے کلہا ڑے سے تو ڑا کرتا تھا۔اب غور کریں کہ لکڑی کاٹنے والے کلہا ڑے سے کوئی گرام اور تولہ سونا تونہیں تو ڑتے، وہ تو کلوگراموں میں سونا ہوگا جوملا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ مالِ غنیمت آتا تھا تو اتنا انبارلگا ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا آدمی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ سونے چاندی کے اتنے ڈھیرلگ جاتے تھے۔ گرصحابہ ڈلائٹنڈ کے دلوں میں اتنی محبت نہیں تھی۔ اللہ تعالی عطا کرتے سے اور وہ اس کواللہ کے راستے میں خرچ کردیتے تھے۔

#### حضرت عمر طالتُهُ؛ كا دستر خوان:

حضرت عمر و النيخ کے دسترخوان پر ایک وقت میں ساٹھ ہزار آ دمی کھا نا کھا یا کرتے تھے۔ آپ بتا ہے ! آج کوئی امیر وزیراییا ہے جس کے دسترخوان پر چھسو بندے کھا نا کھاتے ہوں؟ حضرت عمر رفیانٹیڈ کے دسترخوان پر ساٹھ ہزار آ دمی ایک وقت میں کھا نا کھا یا کرتے تھے۔ کتنے اونٹ قربان ہوتے ہوں گے اور ان کے لیے کھا نا بنتا ہوگا۔۔۔۔!

### حضرت زبير بن عوام طَّلْتُهُمُّ كَي ميراث:

حضرت زبیر بن عوام ڈلائٹۂ جب فوت ہوئے تو ان کی میراث تقسیم کی گئی ، وہ چھ کروڑ درہم بنی ،حضرت طلحہ ڈلائٹۂ نے دولا کھ غریبوں میں تقسیم فرما دیے۔

#### حضرت حسن طاللين كم بدايا:

حسن رٹی گئی گئی کے پاس ایک آ دمی آیا۔انہوں نے اس آ دمی کوایک لا کھرو ہے ہدیہ عطا فر مادیا۔اتنی بڑی رقم تھی ،لیکن چونکہ ان کے دل میں اس کی کوئی وقعت نہیں تھی اس لیے ایک لا کھ درہم اس کو ہدیہ میں پیش کردیے۔



#### ایک بدوکادسترخوان:

ایک بدوتھا،اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں وسعت دی تھی،وہ اسے مہمانوں کو کھانا کھلاتا تھا کہ اس کے چاراونٹ روزانہ ذرئے ہوا کرتے تھے۔سوچیں کہ حپ راونٹ روزانہ ذرئے ہوں گے۔۔۔۔؟ بیدایک عام مسلمان کا دستر خوان تھا۔اللہ نے اس کودل بھی بڑادیا تھت اوران کورزق بھی خوب عطافر مایا تھا۔

#### حضرت عبدالرحمن بن عوف أللنُّهُ كَي دولت:

حضرت عبدالرحمن بن عوف رخی نفیز نے ایک دن میں چالیس ہزار اشر فیاں اللہ کی راہ میں خرچ فر مائیں۔اشر فیاں اللہ کی بنی ہوتی تھیں،لہذااس کی قیمت درہم سے بہت زیادہ ہوتی تھی ،تو چالیس ہزار اشر فیوں کا ایک دن میں صدقہ کر دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کوایک شوق بید یا تھا کہ وہ عن لاموں کو آزاد کروایا۔

#### صحابه رَثِي لَيْدُمُ كَي صدقات وخيرات ميں وسعت:

حضرت عمر ر المنافظ نے ایک د فعہ میس ہزار اشر فیاں ابوعبیدہ بن حسب راح ر الله فلا کے بیسے ہی ان کے پاس آئیں ، انہوں نے غریبوں کو بلایا اور ساری اشر فیاں صدقہ کر دیں ۔ جیسے ہی ان کے پاس آئیس ، انہوں نے غریبوں کو بلایا اور ساری اشر فیاں حضرت معاذ بن جبل ر فافظ کو سے جیس ۔ انہوں نے بھی غریبوں کو بلایا اور پوری کی پوری صدقہ کر دیں ۔ اس بات کا عمر ر فافظ کو پہتا چا تو بہت خوش ہوئے کہ واقعی ان کے دل میں ایمان کی لذت الی ہے کہ اب دنیا کی ان کے دل میں ایمان کی لذت الی ہے کہ اب دنیا کی ان کے دل میں کوئی وقعت باقی نہیں ۔

حضرت عبدالله بن عمر ر الله يُن كوايك مرتبه دس ہزار درہم ملے ، انہوں نے يتيموں

کو بلوا یا اور دس ہزار درہم صدقہ کر دیے۔ پھراپنے لیے ضرورت پڑی توکسی سے قرض لے کر ضرورت پوری کرنی پڑی ۔ لینی اپنی ضرورت کے لیے بھی باتی ندر کھسا، قرض لے کراپنی ضرورت پوری کی اور دس ہزار درہم غریبوں پرصدقہ کر دیے۔

سیدہ عائشہ ر اللہ اور تیسوں کو بلالیا اور پورا کا پورا مال ان میں صدقہ کردیا۔ جب وہ رقم تقسیم کر ہواؤں اور تیسوں کو بلالیا اور پورا کا پورا مال ان میں صدقہ کردیا۔ جب وہ رقم تقسیم کر رہی تھیں تو ان کی باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا: ام المؤمنین! آج آپ روزے سے بیں اور افطاری کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ، تو کچھ بیسے مجھے بھی دے دیں ، تا کہ میں افطاری کا بندو بست کرلوں فر مانے لگیں: خدا کی بندی! تو مجھے پہلے بتاتی ، میں نے تو وہ سارے بیتے تقسیم کردیے ۔ ایک لاکھ درہم اللہ کے راستے میں خرچ کردیے اور اپنی افطاری کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں ، یہ خیال بھی نہیں تھا۔

ایک مرتبہ سیدنا عمر طالعتی نے ام المؤمنین سوداء طالعتی کو بارہ ہزار درہم بھیج۔ انہوں نے اسی طرح بتیموں اور بیواؤں کو بلوا یا اور سارا کا سارا مال صدقہ کردیا اور صدقہ کرنے کے بعدانہوں نے دعا مانگی: یا اللہ! امیر المؤمنین عمر بن خطاب کوتو فیق نہ دے کہ وہ آئندہ مجھے مال بھیجیں۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ مال کوسانپ بچھو بھی تھیں اور اس سے ابنی جان چھڑانے کی کوشش کرتی تھیں۔

#### مومن مخلوق سے نہیں، اللہ سے لیتا ہے:

مومن کا پیطریقہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے لیتا ہے اور مخلوق کو دیتا ہے۔ آج ہمیں اللہ سے لینے کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے لینے کا طریقہ آتا نہیں ، اسی لیے ہم بس مخلوق سے لینے کی فکر میں لگے ہوتے ہیں ۔ اس سے میں نے اتنالینا ہے ۔۔۔۔۔ وہ میراحق نہیں ویتا ۔۔۔۔۔ وہ میری وراثت نہیں ویتا ۔۔۔۔ وہ فلاں نہیں ویتا ۔۔۔۔ آج ہمیں بس لینے ہی کی فکر ہے۔



#### مومن کی شان:

علامه اقبال نے مومن کی شان بیان کی:

علامہ افبال کے مونی صان بیان ی ا اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز زم دمِ شقگو گرم دمِ جسجو رزم ہو یا بزم ہو ، پاک دل ، پاک باز بیمومن کی شان ہوتی ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے بڑا نرم ہوتا ہے، رزم ہویا بزم ہو، وہ پاک دل بھی ہوتا ہے اور پاک بازبھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوالیی زندگی عطا فرمادیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی جاشتی ہی الی ہے کہ بند کے ادل دنیا سے ہی

فر مادیتے ہیں۔تواللہ تعالی کی محبت کی چاسٹی ہی ایک ہٹادیتی ہے۔علامہ اقبال نے کیا خوبصور بات کہی:

یہ غازی ہے تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی دو ینم ان کے تھوکر سے صحرا و دریا سے سے کر پہاڑ ان کی ہیب سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشائی کی جب لذت نصیب ہوجاتی ہے دل بیگانہ ہو جا تا ہے۔اس کے اندرایمان کامل پیدا کرناچا ہے۔اس کو علامہ قبال فیا تا ہے۔اس کو علامہ قبال میں جھے۔وہ فرماتے ہیں:

خودی کی حلوتوں میں مصطفائی خودی کی خلوتوں میں کبریائی زمین و آسان و کرسی و عرش خودی کی رو میں ہے ساری خدائی توجوانسان خدا کابن جایا کرتا ہے توساری مخلوق اس کی بن جایا کرتا ہے توساری مخلوق اس کی بن جایا کرتی ہے۔

#### دلول کوجوڑنے والا دین:

الله رب العزت نے ہمارے دین کے اندریہ خوبی رکھی ہے کہ یہ دلوں کو جوڑتا ہے۔ جیسے کاغذ کو گلیو کے ذریعے جوڑتے ہیں .....کڑی کو کیل کے ذریعے جوڑتے ہیں .....کڑی کو کیل کے ذریعے جوڑتے ہیں .....سوال پیدا ہوتا ہے کہ دلوں کو کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ دین کے ذریعے سے دلوں کو جوڑا جاسکتا ہے۔ چنانچے جن دو بندوں میں دین ہوگا اللہ تعالی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا فرما دیں گے۔ ان کے دلوں میں دین کی وجہ سے محبت پیدا ہوجائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جولوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے .....

﴿ سَیَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحُلُنُ وُدُّا ﴾ (مریم:۹۱) ''خدائے رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا فر مادے گا۔''

تو جہاں آپ دیکھیں کہمجبتوں کی جگہ نفرتیں ہیں ،عداوتیں ہیں ،توسیجھ لیں کہ ایمان کمز ور ہے ،اگرایمان قو می ہوتا تو آپس میں محبتیں ہوتیں ۔

اصول کی بات مجھیں کے مخلوق لینے پر آ جائے تو نفر تیں بڑھتی ہیں اور مخلوق دینے پر آ جائے تو محبتیں بڑھتی ہیں۔ آج ہمارالینے کا مزاج بن چکا ہے، اس لیے نفٹ رتیں



ہیں۔اگر ہمارادینے کامزاج بناہوا ہوتا تو ہمارے دلوں میں محبتیں ہوتیں۔ دیکھو!اللہ تعالیٰ نے صحابہ مخطفہ کوآپس میں کیسی محبتیں عطافر مادی تھیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہاہے میرے صبیب!

﴿لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا آلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾ (الانفال: ٣٣)

''اگرتم زمین بھر کی ساری دولت بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دلول میں بیہ الفت پیدانہ کر سکتے الیکن اللہ نے ان کے دلوں کوجوڑ دیا۔''

# نیک اعمال سے مجبتیں پیدا ہوتی ہیں:

تو مال ودولت سے عبتیں پیدائہیں ہوتیں، بلکہ اعمال سے عبتیں پیدا ہوتی ہیں۔
ہم اگر نیک اعمال کرنے والے بن جائیں تواللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا
کریں گے۔ چنانچہ دین اسلام محبتیں پھیلانے والا دین ہے۔ چنانچہ اگر ہم اعمال پر
غور کریں تو جتنے فرض اعمال ہیں سب میں محبتیں جسکتی ہیں۔مثال کے طور پر:

كلمه اخوة سكها تاب:

یکلم ہمیں اخوۃ سکھا تاہے۔کلمہ گوایک دوسرے کے بھیائی ہیں۔ نبی عَلَیْمِیْا نے فرمایا:

> «وَ كُوْنُوْا عِبَا دَاللّٰهِ اِخْوَاتًا» ''اللّٰہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن کررہو''

( صحيح بخاري، حديث: ٢٠٦٣ باب ما ينظى عن التحاسد والتدابر)

نبی عَلَیْمِیاً کواللّٰہ نے بتادیا:

((الَّمَا اللُّهُ مِنْوُنَ إِخُوتٌ))(الْجِرات:١٠)

''حقیقت تویہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔'' تومعلوم ہوا کہ کلمہ آپس میں اخو ۃ بڑھا تا ہے۔

#### نماز مساوات سکھاتی ہے:

پھراس کے بعد نماز ہے، نماز انسان کومساوات سکھاتی ہے۔ آپ دیکھیں! امیر بھی اسی صف میں، ماتحت بھی اسی صف میں، ماتحت بھی اسی صف میں ، ماتحت بھی اسی صف میں ، سستویہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ جب وقت اذان ہوتا ہے تو

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز
نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز
بندہ و صاحب و مختاج و غنی ایک ہوئے
تیری سرکار میں پنچے تو سبھی ایک ہوئے
سباللہ کے سامنے صف میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں،امیر غریب کا
فرق مٹ جاتا ہے۔ تو نماز ہمیں مساوات سکھاتی ہے۔

#### روزه مدردی سکھا تاہے:

روزہ ہمیں ہمدردی سکھا تا ہے کہ جب ہم بھوکے پیاسے رہیں گے توہمیں پہتہ چلے گا کہ جس کے پاس کھانے پینے کو پچھ ہیں ہوتااس پر کیا گزرتی ہے اوراس کے بچوں پر کیا گزرتی ہے؟ تو ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی ہوگی۔ ہمیں احساس ہوگا اور ہم انہیں کھلائیں پلائیں گے، ہم ان پرخرچ کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرے۔

ہمدر دی اللہ کواتنی پیند ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی ،جس نے زنا



کار تکاب کیا تھا۔اس نے ایک پیاسے کتے کودیکھااوراسے پانی بلادیا۔حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسس کے سب گناہوں کو معاف فر ما دیا۔ (صحح بخاری،حدیث: ۳۳۱)ایک جانور کے ساتھ ہمدردی کرنے پراگراتے بڑے کبیرہ گناہ کومعاف کیا جاسکتا ہے توہم اگر کسی انسان کے ساتھ ہمدردی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے گناہوں کومعاف فرمائیں گے .....!

اوراسی طرح ایک دوسراوا قعہ ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک بڑی عابدہ تھی۔ اس کی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی ، نمازیں پڑھتی تھی اور بڑی نیک تھی۔ ایک مرتبہ اس کا دودھ بلی آکر پی تئی ہاں کواس پر بڑا غصہ آیا کہ بیمیرا دودھ پی گئی ہے۔ اس نے ایک دن بلی کو پیڑا اور بلی کو پنجر ہے میں بند کر دیا ، اس کو کھا ناپینا نہیں دیتی تھی ، کہتی تھی کہتو نے میرا دودھ پیا، اب میں تجھے پیاسا ماروں گی۔ جیسے ہی وہ بلی مری ، اللہ تعالی نے اس عورت کے لیے جہنم کا فیصلہ فر مادیا۔ (شیح بخاری، مدیث: ۲۳۱۵) بتا نئیں! اس کی تہجد کہاں گئی؟ اس کی عباد قیس کہاں گئیں؟ اس کی تبیعات کہاں گئیں؟ توایک جانور کے ساتھ اگر زیادتی کریں گے تواللہ تعالی سب عباد توں کو ھبتا ﷺ مَّنْ فُوڈ ڈا بنادیں گے، فاک بنا کراڑا دیں گے۔ اوراگر ایک جانور کے ساتھ ہمدردی کریں گے تواللہ تعالی نزاجیے گناہ کو بھی معاف فرمادیں گے۔

معلوم ہوا کہ اللہ کی نظر میں ہدر دی بہت اہم ہے اور آج ہمارے دلول مسیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدر دی ہسیں ہوتی کسی پر براونت آجائے تو لوگ ہمدر دی نہیں کرتے ، بلکہ تنقید میں کرتے ہیں ۔ لوگ تصرے کرتے ہیں ، لوگ الٹااسس کی عزت پر با تیں کرتے ہیں ، لوگوں کو صرف زبان چلانی آتی ہے۔ ان کی محبت مسیں ہمدر دی میں شریک ہونانہیں آتا۔

یہ ہدردی اللہ کو اتنی پہند ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بند ہے کو گھسٹر ا کریں گے اور فرمائیں گے: اے میرے بندے! میں بیار تھا، تو نے میری بیار پرسی نہیں کی ۔ وہ بندہ کہے گا: یا اللہ! آپ تو بیاری سے بلند و بالا ہیں، آپ پر وردگارِ عالم ہیں، آپ کیسے بیار ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اچھا! فلاں موقع پر تسسرا پڑوی بیارتھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا، ایسا، ہی ہوتا جیسے تو نے میری عیادت کی ۔ پھر اللہ فرمائیں گے: میں بھو کا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلا یا۔ وہ کہے گا: یا اللہ! آپ تو کھانے سے بلند و بالا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: فلاں موقع پر تیرا پڑوی بھو کا تھا، اگر تو اس کو کھلا تا ایسا، ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھلا یا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اے میرے بندے! میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ بلا یا۔ بندہ کہے گا: اللہ تعالیٰ فرمائیں میرے بندے! میں بیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ بیل کیا تا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: کیا فلاں بندے نے تجھ سے پانی نہاں ملب کیا تھا؟ اگر تو اس کو پانی پلاتا تو ایسا ہی تھا جیسے مجھے پانی پلایا۔ (صحیح مسلم، صدیث: ۲۵۲۹ باب فضل عیادة المریض)

اس سے بڑاتصور ہمدردی کے بارے میں اورکوئی نہیں پیش کیا حب سکتا کہ پروردگارِ عالم قیامت کے دن اللہ کو پروردگارِ عالم قیامت کے دن ایڈر مائیں کہ پڑوی کو کھلانا پلانا قیامت کے دن اللہ کو کھلانے پلانے کے برابر ہے، یا پڑوی کی مہمان نوازی کرنا یا اس کی تیار داری کرنا اللہ تعالیٰ کی تیار داری کے برابر ہے۔ہم اس سے اندازہ لگائیں کہ دین اسلام ہمیں سکھانا کیا جا ہتا ہے ۔۔۔۔!

# ز کو ہ غریب پروری سکھاتی ہے:

ز کو ۃ ہمیں غریب پروری سکھاتی ہے۔ پچھ لوگ ہوتے ہیں جو محنت بھی کرتے ہیں، مگرزیادہ کمانہیں سکتے۔ان کی ضروریات ہی پوری نہیں ہوتیں۔تو شریعت نے کہا



کہ بھی اہمہیں جواللہ نے رزق دیا ہے، اس میں غریبوں کا بھی حق ہے۔ لہذا سال

کے بعد تم اپنے بیچے ہوئے مال میں سے اڑھائی فی صدیعنی سومیں سے اڑھائی روپ غریبوں پرخرچ کرو، چونکہ جو مال ہمیں اللہ نے دیا، اس مسیس ہمار ابھی حق ہے، ان ہمار سے رشتہ داروں کا بھی حق ہے ۔ اور اس میں غریب مسلمانوں کا بھی حق ہے ، ان پربھی ہمیں خرچ کرنا چا ہے ۔ انسان ان پربھی خرچ کرے ۔ تو زکو ق کا مقصد غریب پروری ہے، کہ غریب کے ساتھ ہمدری کی جائے اور اس کی مدد کی جائے ۔ آج ہم اس کو بوجھ ہمجھتے ہیں ۔ کتنے لوگ ہیں جو کروڑوں پتی ہیں، لیکن جب زکو ق دینے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے مال کو ایک سے دوسرے نام پرٹر انسفر کر دیتے ہیں، تا کہ ان کی ملکیت میں مال پرسال نہ گزرے اور زکو ق نہ دینی پڑے ۔ اور اس باسے کو بھول حاتے ہیں کہ بداللہ نے دیا تھا۔

ایک مرتبه ایک صاحب سے میری بات ہوئی، وہ کہنے گئے کہ جناب!فسی طمن ہم اتن محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، پھرا گرہمیں مال ماتا ہے توہم اس مال کو غریبوں میں کیوں خرج کریں؟ میں نے کہا کہ یہ بتاؤکہ آپ کو یہ مال کیے ملا؟ کہنے کا کہ یہ مال میں نے اپنی محنت سے کسے؟ کہنے لگا: میں نے اچھی تعلیم کا کہ یہ مال میں نے اپنی محنت سے کسے؟ کہنے لگا: میں نے اچھی تعلیم حاصل کی، وقت پر بلاننگ کی، Descion (فیصلے ) اچھے کے، میرا کام اچھا چلا، پھر محصے بیسہ ملا۔ میں نے کہا: اچھا یہ بتاؤکہ تہہیں عقل کس نے دی جس کی وجہ ہے تم نے پڑھا اور فیصلے کیے؟ کہنے لگا: عقل تو اللہ نے دی۔ میں نے کہا: جسس پروردگار نے تہہیں عقل دی اس کمائے ہوئے مال میں تمہیں عقل دی اس کمائے ہوئے مال میں سے غریب کا بھی حق ہے، لہذا وہ دو۔ اگر اللہ عقل نہ دیتے یا عقل میں خلل ڈال دیتے سے غریب کا بھی حق ہے، لہذا وہ دو۔ اگر اللہ عقل نہ دیتے یا عقل میں خلل ڈال دیتے تو تمہارا کاروبار چل بڑتا؟ کہنے لگا: انہیں۔ کہنے لگا: اچسا میں آئندہ زکو ق دیا کروں

\_16

سے بات تو بیہ ہے کہ انسان کے مال میں دوستوں کا ہی حق نہیں ہوتا ، دشمنوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض عارفین نے فر مایا:

﴿ تَخَلَّقُوْا بِأَخُلَاقِ اللَّهِ ﴾ (تفیرالشعراوی، مورة العنکبوت)

"" تم اینے آپ کواللہ کے اخلاق سے مزین کرو۔"

یعنی ہم اپنے اندراللہ کاخلق پیدا کریں۔اب اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ وہ اپنوں
کوبھی دیتا ہے اور پر ایوں کوبھی دیتا ہے .....وہ وفاداروں کوبھی دیتا ہے، وہ غداروں
کوبھی دیتا ہے .....وہ ایمان والوں کوبھی دیتا ہے، وہ کافروں کوبھی دیتا ہے۔حالانکہ
کافراللہ کے دشمن ہیں۔ توجس پر وردگار کے خزانوں میں سے اپنوں کا بھی حصہ ہے،
غیروں کا بھی حصہ ہے تو مومن بھی یہی سمجھے کہ میر سے رزق میں میرا بھی حصہ ہے اور
غیروں کا بھی حصہ ہے ۔ول بڑا کرو گے بھراللہ تعالی اپنے خزانوں کے درواز سے
کھول دیں گے اورخوب عطافر مائیں گے۔اس لیے دل چھوٹانہ کریں، زکوۃ کوخوب
شوق سے اداکر ناچا ہے کہ میں اپنے اللہ کے لیے اپنے اس مال کوخر چ کر رہا ہوں۔
اور شریعت کا احسان ما نناچا ہے کہ اللہ نے ہمیں تھم دیا اور ہمیں اس تھم پڑمل کی توفیق
نصیب ہوئی۔

#### ج اجتماعیت سکھا تاہے:

جج ہمیں اجتاعیت سکھا تاہے۔ہمیں فر ما یا گیا کہتم روز انہ کی نمازیں گھرمسیں پڑھنے کے بجائے مسجد میں آ کر پڑھو۔وجہ کیا ہے؟ کہ محلے کے لوگ بھی آتے ہیں تو تمہاراان کے ساتھ Interaction (تعامل) ہو گااور تمہیں ان کے حال احوال کا پیۃ چلے گااوراس سے اجتماعیت پیدا ہوگا۔



پھر کہا کہ ہفتہ میں ایک دن تم محلے کی حچھوٹی مسجد میں نمازیڑھنے کے بحبائے جامع مسجد میں نماز پڑھو۔ چنانچیجس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، وہاں بلایا گیااور کہا گیا کہ جامع مسجد میں آ کرتم جمعہ ادا کرو۔ آج تو شہر بڑے ہو گئے اور ہر جگہ مسجدیں بن گئیں، پہلے ایسانہیں ہوتا تھا۔ پہلے تو کچھ معجدوں میں صرف روزانہ کی یا نچ نمازیں ہوتی تھیں اور کچھ سجدوں میں جعہ کی نماز بھی ہوتی تھی ۔اور جمعہ کا جوخطبہ ہے،اس کا جو وعظ ونصیحت ہے، بیراللّٰد کو بہت پسند ہے کہ میر ہے بندے آئیں اور وعظ ونصیحت سنیں ۔جو بندہ جلدی آ جا تا ہے اس کواللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جوذ رالیٹ آتا ہے اجر کم ہوجا تا ہے اور جوخطبہ کے اخیریر آتا ہے اس کو گویا اللہ کے راستے میں ایک انڈہ صدقہ کرنے کے برابرا جرماتا ہے۔ پھر کیوں کہا کہ جلدی آؤ اوراس بات کوسنو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے نصیحت کی بات سنیں اوران کے اندر سے بغاوت ختم ہواور بداطاعت اورفر مانسب رداری کی طرف آ جائیں۔اب دیکھیے کہ ظہر کی نماز جاررکعت فرض پڑھی جاتی ہے،لیکن جب اللہ نے جمعہ کے خطبہ کے لیے بلایا توفر مایا کہتم بیان کوتو جہ سے ہیڑھ کرسنو، میں پروردگارا پنے فرض میں کمی کردیتا ہوں، ڈ سکا ؤنٹ دے دیتا ہوں، لہذا آج تم چارفرض کے بجائے دورکعت فرض پڑھو۔توجس پروردگارنے اپنے فرض میں تخفیف فرمادی کہ میرے بندے آ کرمیری بات کوسنیں تواس بات کی کتنی اہمیت ہو گی .....!اللہ تعالی چاہتے ہیں کہمیرے بندےا جناعیت پیدا کریں۔

پھرفر مایا کہ اچھااب جمعہ کی صحد کی حد تک تو تم اکٹھے ہو گئے۔ابٹمہسیں شہری سطح پر بھی اکٹھا ہونا چاہیے، چنا نچیسال میں دودن [عیدالفطراورعیدالضحیٰ] ایسے آتے ہیں کہ جن کے بارے میں فر مایا کہ اس دن تم عیدگاہ میں جا کرنماز پڑھو۔ آج تو شہر

بڑے ہیں ،محلوں میں ہی عید کی نماز بڑھ لی جاتی ہے۔ پہلے وقتوں میں بستیاں ہوتی تھیں ،تو بستیوں سے باہرایک مرکزی جگہ پرعید پڑھا کرتے تھے،اس کومصلی عیدگاہ کہتے تھے۔ چنانچے عیدگاہ میں سارے شہر کے لوگ اسکٹھے ہوجاتے تھے۔ تو شریعت نے شہر کے لوگ اسکٹھے ہوجاتے تھے۔ تو شریعت نے شہر کے لوگ اسکٹھا کیا۔

پھرفر ما یا کہ فقط شہر کے لوگوں ہی نے تو اکٹھانہیں ہونا، پوری دنیا کے جومسلمان ہیں، پیسب آپس میں بھائی بھب آئی ہیں، تم سب سال میں ایک مرتبدا کٹھے ہوا کرو۔ اللہ! کہاں اکٹھے ہوں؟ فر ما یا: حج کے موقع پر میر سے گھر میں اکٹھے ہوں کریں۔اس کو حج کہد یا گیا اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو وہاں پر اکٹھا کر دیا گیا۔

معلوم ہوا کہ دین ہمیں اجتماعیت سکھا تاہے۔

# دين اسلام كى خوبصورتى:

قربان ٰجائیں کہ اس دین میں کتنی خوبصور تی ہے! اگر ہم اس پرعمسل کرلیں تو سے آپس میں محبت و پیار سے زندگی گز ارنے والے بن جائیں۔علامہ اقبال نے کسیا خوبصورت بات ارشا دفر مائی!

نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام برلتی ہیں ان کی تقدیریں کمالِ صدق و مروت ہے زندگی ان کی معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقفیریں

جوآپس میں محبت و پیار سے رہتے ہیں ، اگران سے کوئی غلطی کوتا ہی ہوبھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کومعاف فر مادیتے ہیں ، کہ بیآپس میں محبت و بیار سے رہنے والے لوگ ہیں ۔



اسلام ہمیں تسلیم سکھا تاہے:

اسلام ہمیں تسلیم سکھا تا ہے۔ تسلیم کامعنی ہوتا ہے کہ بس دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں گا۔اس لیے اپنے آپ کو پیش کردینا کہ میں آپ کی سی بات کی نافر مانی نہیں کروں گا۔اس لیے فرمایا کہا ہے ایمان والو!

﴿ ادُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَأَفَّةً ﴾ (القرة:٢٠٨)

''تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوجاؤ۔''

تومسلمان اسن ہیں کہتے جو کلمہ تو پڑھ لے اور پھراس کے بعد نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوۃ نہ دے، یا گناہوں کے اوپرڈٹار ہے۔ حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہوتا ہے جواللدرب العزت کے سامنے سرجھادے۔ مالک! آپ کا حکم اور ہم اس پر حاضر۔ ع

سرِ تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے
چنانچہایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک غلام لایا۔ میں نے اس سے پوچپ کہ کہتا ہے: جی! جوآب پکاریں گے وہی میرانام ہوگا۔ میں نے پوچھا: تمہاراکیا نام ہے؟ کہتا ہے: کی! جوآب پکاریں گے وہی میرانام ہوگا۔ میں نے پوچھا: تمہاراکیا کام ہے؟ کہنے لگا: جوآب تھم فرما ئیں گے وہی میراکام ہوگا۔ بھی ! کیا کھا وَگے؟ جوآپ بھی ! کیا کہنو گے؟ جوآپ بہنا ئیں گے، وہی میر سے کہنو گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنا ئیں گے، وہی میرانام، جوآپ کھوں سے آنسو آگئے کہ بیا لیک بندے کا غلام ہے اور بیا بین گے وہ میراکھا نا اور جوآپ بہنا ئیں گے وہ میرالیاس۔ اس سے بیتہ چلاکہ ہمیں اپنے رب کے سامنے س طرح اپنے آپ کو وہ میرالیاس۔ اس سے بیتہ چلاکہ ہمیں اپنے رب کے سامنے س طرح اپنے آپ کو جھکا وینا چاہیے۔

# مومن کامل کے چیدانعامات

چنانچہ جو بندہ سوفیصدا ہے جسم پراسلام کولا گوکر لیتا ہے، اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق بنالیتا ہے، اللہ تعالی چھطریقوں سے اس بندے کی مددفر ماتے ہیں۔اس بندے کو چھانعامات عطافر ماتے ہیں۔ بیغورسے سننے والی بات ہے۔

# پہلاانعام اللّٰدی نصرت شامل حال ہوتی ہے

پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد ونصرت فر ماتے ہیں۔

قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿وَاذُكُرُوۡ اللَّهُ اَنۡتُمُ قَلِيُكُ مُّسۡتَضَعَفُونَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُونَ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ ﴾ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ ﴾

''اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے ،تہہیں لوگوں نے (تمہاری) سرزمین میں دبا کررکھا ہوا تھا،تم ڈرتے تھے کہلوگ تہہیں اُ چک کرلے جائیں گے۔''

﴿ فَأُوْكُمُ وَآيَّكُمُ بِنَصْرِهِ وَ رَزَقَكُمُ مِّنَ الطَّيِّلِتِ لَعَلَّكُمُ تَشُكُوُنَ ﴾ (الانفال:٢٦)

'' پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا،اورا پنی مدد سے تمہیں مضبوط بنادیااور تمہیں پاکیزہ چیزوں کارزق عطاکیا،تا کہتم شکر کرو۔''

تواللہ کی ماننے سے بندے پراللہ تعالیٰ کی مددونصرت آتی ہے۔



#### الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ لَا لَيْهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ اللَّهِ لَنُصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ اَقْدَامَكُمْ ﴾ (محد: ٤)

''اے ایمان والو!اگرتم اللہ(کے دین) کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا ورتمہارے قدم جمادے گا۔''

قدموں کو جمادینے کا کیامعنی؟ کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی قدموں میں لا کرڈال دیں گے، دنیا کی نعتیں بھی عطافر مادیں گے۔ تہمیں دنیا میں عزتوں بھری زندگی دیں گے، تمہاری ہیب ہوگی .....تمہارا وقار ہوگا.....تمہارا دوسروں کے اوپرایک رعب ہوگا .....تمہارے قدم زمین میں جے ہوئے ہوں گے۔

#### ⊙ ایک جگهالله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَلَقَلُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَالِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ۚ إِنَّهُمُ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُونَ ﴾ (السافات: الحا- ۱۲)

''اورہم پہلے ہی اپنے پیغیبر بندوں کے بارے میں بیہ بات طے کر چکے ہیں کہ یقینی طور پران کی مدد کی جائے گی۔''

قرآن میں مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے۔اگر تُومومن ہے اور غالب نہیں تو تیرے ایمان میں نقص ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے کہ آج ہم دنیا میں ذلت کی زندگی گزارتے پھررہے ہیں۔

 و نیامیں انسان پرمشکلات آتی ہیں ۔ بعض قوموں پرمشکلات آئیں ، جتی کہ انہوں نے انبیاء پیلیا سے یو چھا:

۔ ﴿مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ؟﴾ ''الله کی مدد کب آئے گی؟''

فرمايا:

﴿ اَلَّا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيْبٌ ﴾ (البقرة: ٢١٣) "جان لوكه الله كي مد دقريب ہے۔" چنانچ الله تعالی نے ان كی مد وفر مادی۔

صحابه كرام شَىٰ لَتُنْمُ كَسِاتِهِ اللَّهُ كَي مدد:

صحابہ شکاٹیٹئر نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ما نا ، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ارشا د فر مایا:

﴿ وَلَقَكُ نَصَرَ كُمُ اللّٰهُ بِبَكَ دٍ وَّا نَتُمُ اَذِلَّةٌ ﴾ (آل عمران: ۱۲۳) ''الله نے تو ( جنگ ) بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سروسامان تھے۔''

ایک طرف ایک ہزار پخنے ہوئے اور لو ہے میں ڈو بے ہوئے لوگ تھے۔ ہر بندے کے پاس تلواریں تھیں، تیر تھے اور نیز سے تھے۔تم نہتے ان کے سامنے کھڑے تھے اور تعداد 313 تھی۔تم تو کمزور تھے،لیکن اللہ نے تہمیں غلبہ عطافر مایا، اللہ نے تہمیں غالب کیا۔

پھراللەتعالى فرماتے ہيں:

﴿لَقَلُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۗ وَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ ﴾ (الوبة: ٢٥)

''حقیقت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پرتمہاری مدد کی ہے اور (خاص طوریر) حنین کے دن۔''

صحابہ رُخَالِیُنُمُ کی تواللہ نے اتنی مدد کی کہا بنے بیار ہے حبیب کواللہ تعالیٰ نے بتا

ديا:

﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَآيُتَ النَّاسَ يَلُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ اللهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَآيُتَ النَّاسَ يَلُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَآيُتَ النَّاسَ يَلُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ اللهِ

''جب الله کی مدداور فتح آجائے اورتم لوگوں کودیکھ لو کہ فوج درفوج اللہ کے دین میں داخل ہور ہے ہیں۔''

یہ اللہ کی مدد ونصرت ہوتی ہے۔اللہ تعالی مومن کے پیغام کودلوں تک پہنچا دیتا

اللّٰد کی مدد کیسے اتر ی؟

چنانچہاللہ تعالیٰ مومن کی مد دفر ماتے ہیں اور مومن کا دف ع بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات پر تو جہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کیسے مدد فر مائی ؟ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ اے ایمان والو! تم اپنے دشمنوں کونہیں جانتے ، بلکہ .....

> ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْلَ آئِكُمُ ﴾ (النماء: ٣٥) ''اورالله جانتا ہے تمہار بے دشمنوں کو۔''

متہمیں کیا پیتہ کہ تمہارے ساتھ وہ کھارہاہے، پی رہاہے اور اندر سے وہ پیغیام رساں بندہ ہے۔ تہمیں کیا پیتہ کہ وہ تو دوسی کی شکل میں تمہارے پاس موجود ہے۔۔۔۔۔تو جب اللہ جانتا ہے تو پھر اللہ ہی حفاظت فرمائیں گے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَلَنْ يَّجُعَلَ اللَّهُ لِلْكُفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا﴾ ﴿وَلَنْ يَّجُعَلَ اللَّهُ لِلْكُفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا﴾

''ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کا فروں کوایمان والوں تک پہنچنے کاراستے نہیں دےگا۔'' جیسے بلی مرغی کے بچے کوکھا ناچاہتی ہے،تو مرغی جانتی ہے کہ میں کمزور ہوں، پھر بھی پر پھیلا کر کھڑی ہوجاتی ہے کہ پہلے مجھ ہے نمٹو پھر بچوں کو ہاتھ لگا نا۔اس طسر ح ماں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ کہتی ہے کہ جی آپ میر ے بیچ تک میری لاش سے گزر کر جائیں گے۔اللہ تعالیٰ بھی بندے کو یہی کہتے ہیں کہ اے ایمان والو!اللہ تعالیٰ کا فروں کوتم تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں دے گا۔اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی ،اللہ دان سے نمٹے گا، وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو دیکھو!اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے لیے کیسے کیسے یقین دہانیاں کرواتے ہیں .....!

#### جنگ احزاب میں الله کی مدد:

چانچہ ایک موقع ایساتھا کہ مکہ کے لوگ جیلے سے اور ان کا خیال یہ تھا کہ بسس ایک ہی دفعہ میں سارے عرب کے قبیلوں کو اکٹھا کرلو، اور مسلمانوں کا نام ونشان مٹا دو۔ چنانچہ نبی علیہ اُلی خصرت سلمان فارسی مٹائٹیڈ کے مشورے سے مدینہ کے گرد خندق کھود کی تھی اور مسلمان محصور ہو گئے تھے، یعنی اندر بسیسے گئے تھے۔ وہ استے تھوڑے جے کہ لڑنہیں سکتے تھے۔ استے کمزور تھے کہ چاروں طرف سے کفار نے گھیرا ڈال لیا تھا۔ اور یہ محاصرہ ایک مہینہ سے پچھزیادہ عرصہ رہا۔ ایسے وقت میں کتنا خوف دل میں ہوتا ہے کہ اگر ان کا کوئی بندہ خندق پھلانگ کراندر آجائے تو وہ تو مولی گاجری طرح کتر دیں گے، مگر اللہ نے ایمان والوں کی مدد فر مائی اور بالآخروہ وقت قبیل کہ قب کا فرخود ہی واپس چلے گئے، ان کا آپس میں انتشار پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالی قر آن مجد میں کیا خوبصورت انداز میں فر ماتے ہیں!

﴿ وَرَدَّاللَّهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوُا خَيْرًا ﴾ (الاحزاب: ٢٥) ''اورالله نے كافروں كوان كے غيظ كے ساتھ واپس لوٹا ديا۔ان كے بلے كھ بھى نہيں آيا۔''



ہمارے حضرت مرشد عالم محشالیہ اس کی تفسیر یوں فر ماتے تھے کہ اللہ نے ان کو غیظ وغضب کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔

﴿لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا﴾

''ان کے بلے شوسا بھی نہیں آیا۔''

کیاملاان کو؟ جس مقصد کے لیے آئے تھے، وہ پوراتو نہ ہوسکا۔

ہم نے قریب کے زمانے میں بھی ایک مثال دیکھی کہ کفارساری دنیا کو لے کر آگئے تھے اور اللہ نے بالآخران کو واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ان کے ہاتھ کسیا آیا؟ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے ایمان والوں کے ساتھ۔

#### يهودٍ مدينه كےخلاف الله كي مدد:

پھرایک موقع ایساتھا کہ جس میں مسلمان یہ بچھتے تھے کہ یہ قلعے سنح کرنے تو ہمارے لیے بڑے مشکل ہیں، یہودیوں نے بڑے بڑے بڑے قلع بنائے ہوئے تھے۔ ہمیں وہ عمارت دیکھنے کا موقع ملا، اس کی دیوارایک مسیسڑ سے زیادہ چوڑی تھی، ہمیں وہ عمارت دیکھنے کا موقع ملا، اس کی دیوارکوتو تو پے گولے بھی نہیں تو ڑپاتے۔ پھر وں سے بنی ہوئی تھی ۔اب ایک میٹر دیوارکوتو تو پے گولے بھی نہیں تو ڑپاتے۔ اب وہ اپنے ان قلعوں میں بند تھے اور سمجھتے تھے کہ ہماراکوئی کچھ بگاڑ ہی نہمیں سکتا۔ اور مسلمانوں کا بھی یہ خیال تھا کہ ہم ان کونہیں ہراسکتے ،لیکن اللہ کی مدد آگئی۔اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی اس طرح مدوفر مائی کہ کا فر کہتے تھے کہ ہمارے وقتے کہ ممارے میں دکاوٹ بن جا ئیں گے اور ایمان والے بھی کہتے تھے کہ مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ بن جا ئیں گے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿فَأَتْمُهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحُتَّسِبُوا﴾

'' پھراللدان کے پاس ایس جگہ ہے آیا جہاں ان کا گمان بھی نہیں تھا۔''

﴿وَقَنَانَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾

''اوراللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔''

اب وہ آپس میں مشورہ کرنے بیٹے اور کہنے گے: یار! میں ملمان جہاں جاتے ہیں کامیا بی ان کے قدم چوتی ہے، اگر میہ ہماری طسرف آ گئے تو ہمیں بھی نہیں کامیا بی ان کے قدم چوتی ہے، اگر میہ ہماری طسرف آ گئے تو ہمیں بھی نہیں کچھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر میہ ہے کہ اپنا مال اور اپنی عور تیں اور بیجے پہلے ہی یہاں سے زکال لو۔ چنا نچے انہوں نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا اور اپنی عور توں کو کسی اور جگہ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ جب ایمان والوں کو بہتہ چلا تو ایمان والے بھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے بھی ان کے بھا گئے میں ان کی مدد کی ۔ فرمایا:

﴿ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِأَيُويُهِمْ وَأَيُلِا يِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ ''وہ اپنے گھرول کونود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑر ہے تھے۔''

پھراللەتغالى فرماتے ہیں:

﴿ فَاعْتَدِرُوْا لِيَأُولِي الْاَبُصَادِ ﴾ (الحشر: ٢) ''لهذااے آئکھوں والو! عبرت حاصل کرلو۔'' جن چیزوں کوتم نا قابلِ تسخیر شجھتے ہوجب میری مدد آ جاتی ہے تو میں ایسے قلعوں پرکھی تسخیر عطافر مادیتا ہوں۔

الله كى مددوالا بلر ابورى كائنات پر بھارى:

الله کی مددجس پلڑ ہے میں ہوتو وہ پلڑ اپوری کا ئنات پر بھاری ہوجا تاہے۔ہمیں اصل میں ایسی زندگی گزار نی چا ہے کہ اللہ کاغیبی نظام ہماری مدد کے لیے آ حبائے، جب غیبی نظام مدد کے لیے آ جا تا ہے تو بندے کی کامیا بی یقسینی ہوحب تی ہے۔



صحابہ رہنگائی نے یہی اچھاعمل کیا تھا کہ انہوں نے اس طرح سے زندگی گزاری کہ اللہ کا غیبی نظام ان کی مددونصرت کے لیے آگیا تھا۔ جہاں جاتے تھے اللہ تعبالی ان کو عزتیں عطافر ماتے تھے۔ چنانچہ ایک جگسہ اللہ تعالیفر ماتے ہیں:

﴿ كَمْرُ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللهِ ﴾ ''نجانے كتى چوٹى جماعتيں ہيں جواللہ كے تلم سے بڑى جماعتوں پر غالب آئى ہیں۔''

یعنی کتنی مرتبہا یہا ہوا کہاللہ نے چڑیوں سے بعض مروادیے۔

﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴾ (البقرة: ٢٣٩)

''اوراللّٰدان لوگوں کا ساتھی ہے جوا بمان والے ہیں ۔''

جب الله ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو الله تعالیٰ چڑیوں سے باز مروا دیتا ہے۔ اور آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھا بھی ہے کہ ایک طرف نہتے لوگ ہیں اور ایک طرف پوری دنیا کاساز وسامان لے کر آنے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ نے ان کو پھراسی طرح والیس اپنے گھروں میں لوٹا دیا۔ تومعلوم ہوا کہ اللہ کی جب مددا ترتی ہے تواللہ رب العزت پھر بندے کو کا میا بی عطافر مادیتے ہیں۔



پھر دوسری چیز جواللہ تعالیٰ عطافر ماتے ہیں کہ ایمان والے کوعز تیں عطافر ماتے

ہیں۔



﴿ وَيِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (النافقون: ٨) ''حالانكه عزت توالله بى كوحاصل ہے اوراس كے رسول كواورمونين كو۔'' حضرت عمر رِخْلِتُنْفُهُ فرما يا كرتے تھے:

' إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ؛ فَكَنْ نَلْتَبِسَ الْعِزَّةَ الْعِلْمِ الْعِزَّةَ بِالْإِسْلَامِ؛ فَكَنْ نَلْتَبِسَ الْعِزَّةَ بِعَلْمِ اللهِ يَوْرَى: ٢٧٣/٢)

ُورْ ہم اُلیی قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس ( دین ) اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، پس ہم ہرگز اس ( اسلام ) کے غیر میں عزت تلاش نہیں کریں گے۔'' ذ راغور کیجیے کہ بیت المقدس کوا بمان والے شایدلڑ ائی جھگڑ ہے ہے فتح ہے کر سکتے ،اس وقت کا فروں نے مسلمانوں کو بیکہاتھا کہاڑنے کی ضرورت نہسیں ہم اپنے امیرالمومنین کوبھیجو،ان کی نشانیاں ہماری کتابوں میںموجود ہیں،اگروہ نشانیوں پر یوراا تریں گےتو ہم بیت المقدس کی چابیاں بغیرلڑ بےخودحوالے کر دیں گے اورا گروہ نشانیاں پوری نہ ہوئیں توتم ایڑی چوٹی کا زوراگا کربھی ہمیں شکست نہیں دے سکتے ۔ امیرلشکرنے عمر شالٹی کویہ بیغام دیا توعمر شالٹی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب چلے تو بعض صحابہ ٹٹائٹٹڑ نے بیمشورہ دیا کہآ ہےمسلمانوں کےنمائندہ بن کرجار ہے ہیں اور آپ کالباس پراناہے،اس میں تو چڑے کے پیوند بھی لگے ہوئے ہیں، بہتر ہے کہ آ یہ ذراا چھالباس پہن لیں ۔انہوں نے اچھالباس پہنا دیا۔عمر ڈلاٹھُڈ نے لباس پہن تو لیا، مگرتھوڑی دیر کے بعداس کو بدل کریرا نالباس پہن لیا۔ پوچھا گیا: حضر \_\_\_! آپ نے بیر کیا کیا؟ تو حضرت عمر ڈالٹٹُۂ فرمانے لگے کہ مجھے پرانے کیڑوں میں جو نو را نیت محسوس ہور ہی تھی ، ان نئے کیڑوں میں وہ نو را نیت محسوس نہیں ہور ہی ۔ چنانچہ وہی لباس پہن کرآپ چل پڑے۔



آپ کے ساتھ ایک غلام تھا۔ آپ نے غلام کے ساتھ باری متعسین کی کہ میں ایک میل پیدل چلوں گا، اس دوران تم نے اونٹ پر بیٹھنا ہے۔ پھرتم پیدل چلن اور میں اونٹ پر بیٹھنا ہے۔ پھرتم پیدل چلن اور میں اونٹ پر بیٹھ جاؤں گا۔ چنا نچے اسی طرح پوراسفر کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب آحسری باری تھی اس میں غلام نے اونٹ پر بیٹھنا تھا اورا میر المومنین نے اس کی مہار کو پکڑ کر چلنا تھا، اب غلام نے کہا کہ جی میں اپنا حق آپ کودیتا ہوں، آپ او پر بیٹھ جائیں۔ فرمانے گئے: نہیں، میں تو دنیا میں انصاف کے لیے موجود ہوں اور انصاف بی قائم کروں گا، لہٰذا آپ ہی او پر بیٹھیں۔ اب غلام اونٹ پر بیٹھا ہے اور امیر المومنین اس کی مہار پکڑ کرچل رہے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ تو راق میں بیت المقدس کو فتح کرنے والے کی بہی نشانیاں تھیں کہ وہ آئیں گے، چبرہ منور ہوگا، کپڑوں پر پیوند گئے ہوں گے، غلام سواری پر بیٹھا ہوگا اور انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوگی۔ کفار نے جب بید دیکھا تو انہوں نے بغیر لڑے جا بیاں عمر ڈگائٹڈ کو اللہ نے فاتے بیت المقدس بنادیا۔

اللّدرب العزت ایمان والول کوعز تول سے نواز تے ہیں، جب وہ اللّہ تعسالیٰ کے حکموں کو یورا کر لیتے ہیں۔

# تیسراانعام الله تعالیٰ امن عطا فرماتے ہیں

پھراللہ تعالیٰ ان کے ماحول اور معاشرے میں امن عطافر مادیتے ہیں۔ یہ تیسرا انعام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں:

﴿ وَلَيْبَدِّ لَنَّهُمُ مِّنْ بَعُدِ خَوْفِهِمُ أَمْنًا ﴾ (النور: ٥٥)

''اور ان کو جوخوف لاحق رہا ہے ان کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا۔''

قریش مکہ کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ اَلَّذِي َى اَصْعَمَهُ مُرِينَ جُوْعِ ۗ وَ اَمْمَهُ مُرمِّنَ خَوْفٍ ﴾ (القريش: ۴) ''جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کودیا اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا۔''

عمر فٹالٹنڈ کے زمانے میں اتناامن تھا کہ یمن سے ایک عورت مدینہ آئی ،اکسیلی سے میں بال کی عزت و آبرو کا مسئلہ بھی تھا، جان کا بھی مسئلہ تھا اور مال و دولت کا بھی ۔ اس نے سینکڑ وں میل کا سفر اسکیلے طے کیا ۔ عمر وٹالٹنڈ نے اسکیلے سفر کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے اپناعذر بتا دیا ۔ عمر وٹالٹنڈ نے کہا کہ بتاؤ! اتنالمبا سفرتم نے اسکیے کسیا تو درمیان کے لوگوں کو تم نے کیسا پایا؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین! مجھے یوں محسوس ہوا کہ یمن سے لے کرمدینہ تک ایک ماں باپ کی اولا دبستی ہے۔ ہربندہ مجھے ایس لگا جیسے سگا بھائی ہوتا ہے اور ہرعورت ایسے گی جیسے سگی بہن ہوتی ہے۔

اس طرح الله تعالی امن عطا فر ما دیتے ہیں ۔عز تیں محفوط ہوتی ہیں ، مال محفوظ ہوتا ہیں ، مال محفوظ ہوتا ہے ، جان محفوظ ہوتی ہے ۔ الله تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں :

﴿ ٱلَّذِينَ امَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓا اِيمَا نَهُمَ بِظُلْمِ ٱولَبِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُ مُّهُتَكُونَ ﴾ (الانعام: ٨٢)

''(حقیقت تو یہ ہے کہ) جولوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا ،امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے اور وہی ہیں جوضح راتے پر پہنچ چکے ہیں۔''



# چوتھاانعام مقام شخیرنصیب ہوتاہے

پھر چوتھاانعام اللہ تعالیٰ بیہ عطافر ماتے ہیں کہ جس بندے پرسر کے بالوں سے کے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کا تھم لاگو ہوجا تا ہے، اللہ اس کے تکم کومخلوق پرلاگو فر مادیتے ہیں۔اس کی زبان سے بات نکلتی ہے، مخلوق اس کی فر ما نبر داری کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں:

﴿ اَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّلُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (لقمال: ٢٠)

'' کیاتم لوگوں نے بنہیں دیکھا کہ آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہےاسے اللہ نے تمہارے کام میں لگار کھاہے۔''

#### ز مین کی فر ما نبر داری:

چنانچے سیدنا عمر رٹھائٹیڈ کی مثال دیکھیے! مدینہ میں زلزلہ آتا ہے۔ عمر رٹھائٹیڈ نے زمین پر پاؤں مارااور کہا کہ زمین! کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے او پرعدل قائم نہیں کیا؟اور زمین کا زلزلہ ختم ہوجاتا ہے۔ (طبقات الشافعیة الکبریٰ:۲/۳۲۴)

## هوا کی فر ما نبر داری:

ایک مرتبه اسلامی کشکرسینکڑوں میل دورتھا،عمر ڈگاٹنئڈان کو پچھ بتانا چاہتے تھے،تو انہوں نے ان کو جمعہ کے خطبے کے دوران کہا: یَاسّاَدِیّةُ!الْجِبَلَ... تو ہوانے ان کا پیغا میںنکڑوں ہزاروں میل تک پہنچادیا۔(اسدالغابۃ:ا/۱۰۸)

#### آگ کی فر ما نبر داری:

ایک مرتبه ایک آگنگی جومدین کی طرف بڑھ رہی تھی ۔ عمر مٹلائٹ نے تمیم داری ٹھی ۔ عمر مٹلائٹ نے تمیم داری مٹلائٹ کو جیسے داری مٹلائٹ کو جیسے اور جانبول نے اپنی چا درکو کوڑا بنایا اور جیسے جانو رکوکوڑا مارتے ہیں اور جانو راپنی جگہ پر جاتا ہے ، انہوں نے آگ کو کوڑا مارا اور آگسیٹتے سیٹتے اپنی جگہ پر واپس آگئی۔ تومعلوم ہوا کہ یہ مقام تسخیر تھا کہ آگ، پانی ، ہوا اور مٹی ،سب نے عمر مٹلائٹ کے حکم کو مانا۔ (البدایة والنہایة: ۲ / ۱۵۳)

#### دریا کی فرمانبرداری:

دریائے نیل کو عمر ڈلاٹنٹ نے خطالکھا: اے نیل! تو اپنی مرضی سے چاتا ہے تو مت چل اور اگر اللہ کی مرضی سے چاتا ہے تو میں چل اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو امیر المومنین اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ تجھے چلائے۔رقعہ ڈالا گیا، دریا چلنا شروع ہو گیا اور آج تک وہ دریا بھی بندنہیں ہوا۔ دریا چلائے۔ رقعہ ڈالا گیا، دریا چلنا شروع ہو گیا اور آج تک وہ دریا بھی بندنہیں ہوا۔ دریا جال رہا ہے۔ (البدایة چل رہا ہے اور عمس ر ڈالٹوئٹ کی عز توں کے پھریر بے لہسسرا رہا ہے۔ (البدایة والنہایة: ۷ / ۱۱۵)

ابور بحانہ رفائقۂ ایک صحابی ہیں۔ایک مرتبہ سوئی دھا گہسے اپنی کتاب ہی رہے



تھے۔اللہ کی شان کہ وہ سوئی دریا میں گرگئی۔اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ سوئی دریا میں گرگئی،کام پورانہیں ہوا۔توانہوں نے دریا کو تھم دیا کہ بھئ! میری سوئی واپس کرو۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعدان کوسوئی پانی کی سطح پر تیرتی نظر آئی۔سوئی تیرتی نہیں،کیکن جب اللہ کا تھم ہوجا تا ہے تواللہ اسس کو بنچے سے او پر لے آئے ہیں۔انہوں نے سطح پر سوئی کو دیکھا توسوئی واپس اٹھالی۔

#### زہریے الڑ:

خالد بن ولید ٹرٹائٹٹ کو کا فرول نے ایک شیشی دکھائی جس میں زہرتھا۔ کہنے لگے کہ ہم نے اپنی تلواروں کو بیز ہر لگایا ہے ، اب اگر کسی بندے کوتلوار کا ذراسا بھی زخم لگ گیا تو وہ بندہ نہیں بیچے گا۔ خالد ٹ<sup>الٹٹ</sup>ٹٹ نے پڑھا:

﴿بِسُمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَآءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

اورز ہر کی پوری شیشی پی لی۔زہر کی پوری شیشی پینے کے بعد بھی ان کو پچھ نہ ہوا۔ اللّٰہ تعالٰی نے دکھا دیا کہ جومیر ابند ۂ مومن ہو تا ہے ،مخلوق اس کونقصان نہیں پہنچاسکتی ، اللّٰہ کی مدداس کےساتھ ہوتی ہے۔

#### درندول کی فرما نبرداری:

عقبہ بن نافع مُشِيَّة کامشہوروا قعہ ہے کہ ان کوامير المومنين نے بھيجا ھت کہ افريقہ ميں بافع مُشَالَة کامشہوروا قعہ ہے کہ ان کوامير المومنين نے بھيجا ھت کہ افريقہ ميں جا کراسلام کو پھيلائيں۔وہ ايک وادی ميں آئے، جو کہ بہت اچھی جگہ تھی، درخت تصاور پانی بھی تھا۔ عام طور پر جہباں درخت ہوں، پانی ہو، تو وہاں درندے اور باقی سارے جانور بھی اسمِ تھے ہوجاتے ہيں، کیونکہ پانی حب ندار کی ایک

اہم ضرورت ہے۔وہ بچاس میل دور سے پانی ڈھونڈ کروہاں آتے ہیں۔امیر لشکر نے کہا کہ اس جگہ ہم شہر بسائیں گے۔مقامی لوگوں نے کہا کہ جناب! یہاں شیر چیتے بھی ہیں، یہ درندے آئیں گے تو رات کو آپ کو چیر پھاڑ کر ٹکڑ ہے کر دیں گے۔امیر لشکر نے جب بیسنا تو عقبہ بن نافع ڈائٹنٹ نے فرمایا:

" مَنْ كَانَ هُهُنَا مِنَ الْحَقِ فَلْيَرْ تَعِلْ، فَإِنَّا نَازِلُوْنَ، فَمَنْ وَّجَلْهَا هُ فَتَلْنَا."
" جو جاندار بھی یہاں موجود ہے اسے چاہیے کہوہ یہاں سے چلا جائے، اب
ہم یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، ہم (اس کے بعد) اگر کسی کودیکھیں گے تواسے
قتل کردیں گے۔" (مختر تاریخ دمثق: ۵/۸۰۳)

بیالفاظ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ ان سے درخواست نہمیں کررہے سے کہ Please مہر بانی ) آپ جگہ چھوڑ کر جیلے جائیں، بلکہ حکم دے رہے تھے، اور حکم دینے کے لیے انہوں نے بات کو پھرواضح کر دیا۔ چنانچہ ابن عسا کر میں اس تاریخ میں لکھتے ہیں:

﴿ فَلَمْ يَبْقَ فِيْهَا شَيْي مُ مِّمَّا كَانَ فِيْهَا مِنَ السِّبَاعِ وَغَيرِ ذٰلِكَ إِلَّا خَرَجَ مِ السِّبَاعِ وَغَيرِ ذٰلِكَ إِلَّا خَرَجَ مِ مِنْهَا هَارِبًا بِإِذْنِ اللهِ ، حَتَّى إِنَّ السِّبَاعَ وَغَيرَ هَا لَتَحْمِلُ أَوْلَا كَهَا . "

(مخضر تاریخ دمشق:۸۳۰۸) ''کوئی درندہ وغیرہ وہاں نہ بجا،سب جانورخوفز دہ ہوکراللہ کے حکم سے وہاں سے نکل پڑے ہتی کہ درندے اپنے بچوں کواپنے منہ میں اٹھا کرلے جارہے

شیرنی جب اپنے بچوں کوایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے تو منہ میں اٹھاتی ہے۔ فر ماتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ درندے اپنے بچوں کومنہ میں اٹھا کراس جگہ کوچھوڑ کر جارہے تھے۔ یوں اللہ تعالی اپنے بندوں کے حکم کومن لوق کے اوپر لا گوکر



ديتے ہیں۔

سمندرول برحکومت:

چنانچہ عقبہ بن نافع ڈلائٹڈا کی مرتبہ اسلام کو پھیلاتے بھیلاتے گئے تو آگے Atlantic Ocean (بحراوقیانوس) آگیا۔ انہیں بینہیں پتہ تھا کہ آگے آبادی کتنی دور ہے، توانہوں نے گھوڑے کے یاؤں یانی میں ڈال کرید دعامائگی:

﴿ اللَّهُمَّ لَمُ اَخُرُجُ بَطَرًا وَ لَا اَشَرًا، وَ إِنَّكَ لَتَعُلَمُ اَثَمَا نَطُلُبُ السَّبَبَ الَّذِي طَلَبَهُ عَبْدُك ذُو الْقَرْنَيُنِ. "

''اے اللہ! میں نافر مان ہو کراور شرکو لے کر باہر نہیں نکلا۔اے اللہ! آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سبب کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں جس کو تلاش کرنے کے لیے سکندر ذوالقرنین نکلے متھے۔''

"وَهُوَانَ تُعْبَدَ، وَلَا يُشْرَكَ بِكَشَيْعٌ."

''اور وہ بیہ ہے کہ فقط تیری عبادت ہواور تیرے ساتھ کسی کوشریک نہ بنایا جائے۔''

اَللّٰهُمَّ اِتَّامُعَانِدُونَ لِدِيْنِ الْكُفْرِ، وَمُدَافِعُونَ عَنْ دِينِ الإِسْلَامِ، فَكُنْ لَنَا، وَلَا تَكُنْ عَنْ دِينِ الإِسْلَامِ، فَكُنْ لَنَا، وَلَا تَكُنْ عَلَيْنَا يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ!، ثُمَّ انْصَرَفَ رَاجِعًا. "

(الکامل فی الثاریخ: ۲۰/۵۹۰، عمر بن عبدالعزیز۔ موَلفہ: علی الصلابی: ۷۶/۲) ''اے اللہ! ہم دین کفر سے عناد رکھنے والے ہیں اور دین اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں ۔اےعظمت والی اور کرم والی ذات! ہمارا معاون بن جا اور ہمارے مخالف کا معاون نہ بن ۔اس کے بعدوہ واپس ہوگئے۔''

#### خلافتِ ارضی مردِمومن کی میراث ہے:

الله رب العزت نے ان کوالی عزتوں سے نوازاتھا۔ چنانچ جس کواللہ تعب الی مقام تسخیر عطافر ما تا ہے، اس کواللہ تعالی بعض وقت خلافت ِارضی بھی عطافر ما دیت ہے۔ وہ الی زمین کا ٹکڑا دیدیتا ہے جہاں وہ اللہ کے بندوں پر اللہ کا حسکم لا گوکر سکتے ہیں۔

الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَعَلَ اللهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِخِ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ فِي الْآوُ اللهُ الَّذِينَ اللهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الْاَرْضِ كَمَا السَتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الْاَرْضِ الْمُعْلَقِ النَّالِكَ النَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مُوفِهِمْ اللَّهُ النَّور: ٥٥)

''تم میں سے جولوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتد ار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کسیا ہے اور ان کو جوخوف لاحق رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا۔''

ایک جگه الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَلَقَلُ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الشِّلِحُونَ ﴾ (النبياء: ١٠٥)

''اورہم نے زبور میں نصیحت کے بعد بیلکھ د<sup>ا</sup>یا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔''

حضرت یوسف علیّیاً نے نیکی کی الله تعالیٰ نے ان کوز مین کا وارث بنادیا۔ علامہ اقبال نے اپنی ایک نظم میں کیا اچھے اشعب ارکیم! طب ارق بن زیاد



مسلمانوں کے ایک جرنیل تھے۔ ایک مرتبہ اپنے سفر پرروانہ ہوئے تو راستے مسیل ایک دریا آیا، کشتیوں سے دریا عبور کیا اور دوسرے کنارے پر جہاں دشمن سے لڑناتھا، وہاں پہنچ کرانہوں نے حکم دیا کہ سب کشتیوں کوجلا دیا جائے۔ اب بیہ عجیب ساحکم تھا، لوگ جیران تھے کہ ہم اگر پیچھے ہے تو ہمارا تو واپس جانے کا راستہ ہی بند ہوگیا۔ فاری زبان میں علامہ اقبال اس کو بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں:

طارق چو بر کنارهٔ اندلس سفینه سوخت گفتند کار تو بنگاه خرد خطاست

''جب اندلس کے کنارے پرطارق نے اپنی کشتیوں کوجلانے کا حکم دے دیا تھا تو ان کو یہ کہا گیا کہ جناب!عقل کی نظر میں تو آپ کا میرکام بڑی نلطی ہے۔'' دو ریم از سواد وطن باز چوں رسیم ترک سبب ز روئے شریعت کجا رو است

''ہم اپنے وطن سے اتنا دور ہیں، ہم وطن واپس لوٹ کر کیسے جا نمیں گے؟ شریعت کے روسے بھی سبب کوترک کرنااچھی بات نہیں ہوتی۔' خندیدہ دست خویش بہ شمشیر و برد و گفت

ہر ملک ملکِ ماست کہ ملکِ خدائے ماست

'' تو طارق بن زیاد نے ہنس کراپنے ہاتھ کوتلوار کی دھار پررکھا ،اوریہ کہا کہ ہر ملک جومیر سے خدا کا ملک ہے ، وہ میرا ملک ہے۔''

ساری خدائی اللہ کی ہے۔اللہ تعالی مومن کو بھی سارے جہاں کے اندریوں عز تیں عطافر مادیتے ہیں۔علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی ہے: جہاں تمام ہے میراث مردِ مومن کی

میرے کلام پہ ججت ہے نکتۂ لولاک ایک جگہ فرماتے ہیں:

عالم ہے فقط مون جانباز کی میراث مومن نہیں جو صاحب ادراک نہیں ہے ایک جگہ مومن کا مقام واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفریں کارِ کشا کار ساز

''وہ دیکھنے میں بندہ مومن کا ہاتھ ہوتا ہے،حقیقت میں وہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔''

# چھٹاانعام انسان متجاب الدعوات بنتاہے

پھر چھٹاانعام اللہ یہ عطافر ماتے ہیں کہ مومن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چنانچہا کی صحابی ڈلٹٹٹٹ نے دعا مانگی اوران کی زمین پر بارش ہوگئی۔وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زمین سے باہرآیا تو باہرا کی قطرہ بھی پانی نہیں گرا تھا۔صرف۔ ان کی زمین پراللّٰہ نے بارش برسادی تھی۔

حضرت علی طُلِیْتُمُ کا ایک مخالف ان کے پاس آیا اور اسس نے آکر بڑی بُری با میں کہیں۔حضرت علی طُلِیْتُمُ کو بہت جلال آیا اور آپ نے اس کے بارے میں چند الفاظ کہددیے۔ کتا بوں میں لکھا ہے کہ چندالفاظ کہنے پر اس بندے کی بینائی اللہ نے فوراً زائل کردی۔ اس کو اللہ نے نابینا کردیا۔مومن کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں اللہ م



پورے کر کے دکھا دیتے ہیں۔

ابراہیم بن ادھم مُر اللہ است کے بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایک بڑی کشتی میں سوار سفر کرر ہے تھے۔ پانی میں طوفان آیا، ہوا چل رہی تھی، طوفان اتنازیادہ آیا کہ کشتی ہچکو لے کھانے لگ گئی۔ ہر بندہ خوفز دہ تھا اور ڈرر ہا تھا کہ کشت ہجکولہ کھائے گی، الٹ جائے گی اور سب بندے ڈوب کر مرجا ئیں گے۔ ابراہیم بن ادھم مُراللہ بڑے پر سکون ہوکر بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے آکر کہا کہ جی آپ بڑے پر سکون بیٹھے ہیں، سب لوگ استے خوفز دہ ہیں، حان کا مسلہ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کروں؟ کہنے لگے کہ جی ان کے لیے دعا کر دیں۔ تو ابراہیم بن ادھم مُراللہ نے ہا تھا تھا کر دعا کی کہ اے اللہ! آپ نے ہمیں قدرت تو دکھا دی ،اب رحمت بھی دکھا و بچھے۔ اتنا کہنا تھا کہ طوفان ختم ہو گیا اور اللہ فیرت کے کئی کہ موگیا اور اللہ نے ہیں۔

قبرص كى فتح پر ابودر داء طالعُنَّهُ كارونا:

چنانچہ جن قوموں نے اللہ کے حکموں کوتو ڑااللہ نے ان کو ذلسیل ورسوا کر دیا۔ جب قبرص فتح ہوا تو اس وقت حضرت ابو در داء ڈکاٹٹٹڈ بیٹھے رور ہے تتھے۔ایک صاحب نے انہیں دیکھا تو کھا:

«مَا يُبُكِيُكَ فِي يَوْمِ اَعَزَّ اللهُ فِيْهِ الْإِسْلَامَ وَ اَهْلَهْ، وَأَذَلَّ فِيهِ الْكُفْرَ وَأَهْلَهْ:»

'' آپ کیوں رور ہے ہیں ایک ایسے دن میں جس دن اللہ نے اسلام اور اہل اسلام کوغلبہ عطافر مادیا ہے اور کفراور اہل کفر کوذلیل کر کے دکھا دیا ہے۔'' آج توخوشی کا دن ہے اور آپ بیٹھے رور ہے ہیں .....؟! جب یہ یو چھا گیا توانہوں نے جواب دیا:

''اس سے پہلے یہ قوم کتنی طاقتور اور غالب تھی! ان کے پاس اتنا بڑا ملک تھا،انہوں نے اللہ کے تان کو بول تھا،انہوں نے اللہ کے تکم کو چھوڑ دیا،جس کی وجہ سے اللہ نے آج ان کو بول ذلت سے دوچار کر دیا۔''

(تاریخ طبری: ۲۰۲/۲، الکامل فی التاریخ: ۴۸۹/۲) تو جو بنده الله کے حکموں کو چھوڑ تا ہے الله اسے یوں ذلیل ورسوا کر دیتے ہیں۔

#### سپين کی شکست ميں عبرت:

مسلمانوں کوالڈرب العزت نے پین میں بہت حکومت دی تھی ، مگروہ آپس کی لڑائیوں میں مشغول رہے اور دین کی حفاظت نہ کرسکے۔ چنانچے فرنگی نے ان کوہ ہاں سے نکال دیا۔ لکھا ہے کہ ' الحمراء' 'کے نام سے بہت خوبصورت عمارت بنائی تھی ، آج بھی لوگ اس کود کھنے کے لیے یورپ کاسفر کر کے جاتے ہیں۔ جب مسلمان بادشاہ اپنی والدہ اور گھر والوں کو لے کروہاں سے نکلاتو با ہرنکل کراس نے ''الحمسراء' 'کی عمارت کود یکھا تو اس کی آئھوں میں آنسو آگئے۔ اس کی ماں کہنے گئی کہ بیٹا! جس چیز کی حفاظت تم مرد بن کرنہ کر سکے ، اب عورت بن کراس پر آنسو بہانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے عورتوں کو یہ جذبہ دیا تھا۔

## بھوک وننگ کی اصل وجہ:

الله تعالی قرآن مجید میں ایک بستی کی مثال دیتے ہیں جس کوالله تعالیٰ نے ظاہری کھانے ہیں جس کوالله تعالیٰ نے ظاہری کھانے پینے کی نعمتیں بھی دی تھیں اور امن بھی عطا کیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی نافر مانی کی ،اللہ کے حکموں کو توڑا،اللہ نے ان کو بھوک پیاس اور خوف کالباس پہنا دیا۔ فر ماتے ہیں:



﴿ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ أَمِنَةً مُّطْمَينَّةً ﴾ ''اللّٰدا يك بستى كى مثال ديتا ہے جو بڑنى پُرامن اور مُطمئن تھی۔'' ليعنی باہر کے دشمن کا خوف بھی نہسیں تھا (امن تھا) اورا ندرونی دشمن کا خوف بھی نہیں تھا (اطمینان تھا)۔

> ﴿ يَّا أَتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَلًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴾ ''اس كارزق اس كو ہرجگہ سے بڑى فراوانى سے بہنچ رہاتھا۔'' ریب ہے ہے۔

﴿ فَكَفَرَتُ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ ﴾ '' پھراس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کردی۔''

﴿فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾

(النحل: ۱۱۲)

'' تو اللہ نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو بیمزہ چکھایا کہ بھوک اورخوف ان کا پہننااوڑ ھنابن گیا۔''

محترم جماعت! یا در کھے! اگر ہم اللہ کے حکم کوتوٹریں گے اور نبی علیہ اللہ کوچھوٹریں گے۔ آج ذراغور کوچھوٹریں گے تالہ ہمیں خوف اور بھوک وننگ کالباس پہنا دیں گے۔ آج ذراغور کریں! کیا ہر بندے کے دل میں خوف ہے یا نہیں؟ ہر بندہ فقروفا قد کی شکایت کرتا ہے یا نہیں؟ اگر ہم فقروفا قد کی شکایت کرتے ہیں اور ہمارے اوپرخوف کا اس وقت غلبہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کوتو ٹرتے پھررہے ہیں، اللہ نے اس لیے ہمیں زمین میں بے وقعت بنادیا ہے۔ ہمارا کا م اس مصیبت اور پریشانی کا مل قرآن وحدیث کی روشنی میں بتادیا ہے۔ ہمارا کا م اس مصیبت اور پریشانی کا کرے گا اللہ فر دکوعز توں سے نو ازیں گے۔ اگر اجتماعی طور پر ہم نیک بن جائیں گے، کرے گا اللہ فر دکوعز توں سے نو ازیں گے۔ اگر اجتماعی طور پر ہم نیک بن جائیں گے۔ اگر اجتماعی طور پر ہم نیک بن جائیں گے۔ اگر اجتماعی طور پر ہم نیک بن جائیں گے۔ اگر اجتماعی طور پر ہم نیک بن جائیں گے۔ اگر اجتماعی طور پر ہم نیک بن جائیں گے۔ اگر اجتماعی طور پر ہم نیک بن جائیں گے۔ اگر اجتماعی طور پر ہمیں عزتوں سے نو ازیں گے۔ اگر اجتماعی طور پر ہمیں عزتوں سے نو ازیں گے۔ اگر اجتماعی طور پر ہمیں عزتوں سے نو ازیں گے۔ اگر اجتماعی طور پر ہمیں عزتوں سے نو ازیں گے۔ اگر اجتماعی طور پر ہمیں عزتوں سے نو ازیں گے۔ اگر اجتماعی طور پر ہمیں عزتوں سے نو ازیں گے۔

#### حجاج بن يوسف كى نفيحت:

حجاج بن یوسف کومسلمانوں میں ایک ظالم بادشاہ کہاجا تا ہے۔اس نے محد بن قاسم کوایک خط لکھا ہے۔اس نے محد بن قاسم کوایک خط لکھا ہے۔اس نے محد بن قاسم کونصیحت کی تھی: محد بن قاسم کونصیحت کی تھی:

'' نیخ وقت نماز میں سستی نه کرنا، تکبیر وقر أت، قیام وقعود اور رکوع و سجود میں اللہ رب العزت کے روبر وتضرع اور زاری کیا کرنا، زبان پر ہر وقت ذکر اللی جاری رکھنا۔ (یعنی اس وقت کا جو ظالم تھا یہ اس کی نصیحتیں ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی شیخ طریقت نصیحت کر رہا ہے۔) اللہ تعالی کی مدد کے بغیر کسی بندے کو شوکت وقو ق نصیب نہیں ہوسکتی (ان کا بھی کتنا پکا یقین تھا کہ اللہ کی مدد کے بغیر کسی بندے کوشان وشوکت نصیب نہیں ہوسکتی)۔ اگرتم اللہ تعالی کے فضل و کسی بندے کوشان وشوکت نصیب نہیں ہوسکتی)۔ اگرتم اللہ تعالی کے فضل و کرم پر بھر وسہ کرو گے تو یقیناً مظفر ومنصور ہوگے، یعنی تمہیں کا میا بی ملے گی اور اللہ کی مد دبھی تمہیار ہے ساتھ ہوگی۔'

## حضرت على طالتُدهُ كا فرمان:

حضرت علی طالعینهٔ فر ما یا کرتے تھے:

ٛ'مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّ بِلَا عَشِيْرَةٍ ''

'' جو شخص چائے کہا ہے بغیر رشتہ داریوں کے عزت ملے۔''

﴿وَالنَّسُلَ بِلَا كَثُرَةٍ

''اور بغیر کثر ت کے نسل ملے۔''

<u>"وَالْغِنٰى بِلَامَالِ"</u>

''اوربغير مال كے سخاوت ملے۔''



﴿ فَلْيَتَعَوَّلُ مِنْ ذُلِّ الْمَعْصِيةِ إِلَى عِزِّ الطَّاعَةِ ﴿ ''اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی معصیت کی ذلت سے اللہ کی طاعت کی عزت کی طرف نکل جائے۔''

(تاریخ البعقوبی: ۲۰۲/۲ ، علی بن ابی طالب ، مؤلفه :علی الصلابی : ۲۱۳۱۲)

مر دِمومن علامه اقبال کے اشعار میں:

ذلت الله کی معصیت سے ملتی ہے اور عزت اطاعت سے ملتی ہے۔اسی کوعلامہ اقبال نے کہا:

اعجاز ہے کسی کا یا گردشِ زمانہ
لوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ
اے لا الہ کے وارث! باتی نہیں ہے تجھ میں
کردارِ قاہرانہ انداز دلبرانہ
تیری نگاہ ہے دل سینوں میں کانپتے سے
کھویا گیا ہے تیرا جذبِ قلندرانہ
تعمیرِ آشیاں سے میں نے یہ راز پایا
اہلِ جنوں کے حق میں بجل ہے آشیانہ
پھرنچوڑ نکالتے ہیں:

یه بندگ خدانی وه بندگی گدانی یا بندهٔ خدا بن یا بندهٔ زمانه

لیمنی اللہ کے سامنے جھکنا، بیخدائی ہے اور مخلوق اور نفس کے سامنے جھکنا، بیگدائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بندہ خدابن کر جینے کی تو فیق عطافر مائے ۔ ایک جگہ فر ماتے ہیں:

اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک
اور اگر پہچانے تو ہیں تیرے گدا دار وعجم
اگرانسان اپنے مالک کونہ پہچانے گاتو یہ بادشا ہوں کامحتاج ہوگا،ان کاعت لام
ہوگا اور اگر اپنے مالک کو پہچانے گاتو وقت کے بادشاہ بھی تیر بے گدا بن حب میں
گے فرماتے ہیں:

سے پیام دے گئی ہے مجھے بادِ صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا مقام پادشاہی تیری زندگی اسی سے ، تیری آبرو اسی سے جو رہی خودی تو شاہی ، جو نہ رہی تو رو سیاہی

اگرتم ایک اللہ کے در پر جھکتے رہے تو بیتو شاہی ہے اورا گرنفس کے سامنے جھکے تو پیروسیا ہی ہے۔ آج ہم نفس کے سامنے جھکتے پھرتے ہیں اور روسسیا ہی کی زندگی گزارتے پھررہے ہیں۔ ہمارے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے ، شکایت یں ہی جستم نہیں ہوتیں۔اسی لیے فرماتے ہیں: ب

تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا اله الا لغت غریب جب تک تیرا دل نه دے گواہی لغت غریب جب تک تیرا دل نه دے گواہی کاش! ہم اپنے دل پرمحنت کریں اور اپنے دلوں کوایمان کی دولت سے بھسر لیس، تا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی ہمارے لیے جنت کانمونہ بنادے۔

﴿وَاخِرُ دَعُونَاآنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾

# مجموعهرسائل

# حضرت خواجه لوسف مهداني عثية

سلسلہ عالیہ نقشبند ہے مجدد ہیر کی سند میں ایک عظیم شخصیت قدوۃ السالکین حضرت خواجہ
یوسف ہمدانی عُرِیاتی بھی ہیں، جواخلاص وللہیت، عبادت وریاضت، تقوی و پر ہیزگاری
کے مجسمہ تھے۔اس کتاب میں حضرت خواجہ یوسف ہمدانی عُرِیاتی کے احوال وتعلیمات
سے متعلق ایسے نایاب مخطوطات جن کو مغربی ممالک کی لائبریریوں سے بڑی تگ ودو
کے بعد حاصل کیا گیا ہے، کا پہلی بارار دوزبان میں ترجمہ لایا گیا ہے۔

- رہ رسالہ صاحبیہ (حضرت خواجہ یوسف ہمدانی عُیشاتیہ کے اخلاق،عبادات، طور طریقے اور اقوال پر مشتمل مشہور رسالہ ہے، جو کہ حضرت ہمدانی عُیشاتیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ عبدالخالق عجد وانی عُیشاتیہ کی تصنیف ہے)
- رسالہ رحبۃ الحیات (انسانی زندگی اوراس کے مختلف درجات پر حضرت خواجہ العیات کی مختلف درجات پر حضرت خواجہ پیسف ہمدانی عثبت کی جامع تحریر )
- رسالہ آدابِ طریقت (رسالے میں حضرت خواجہ یوسف ہمدانی خواہد نے آدابِ طریقت کو چاہد نے آدابِ طریقت کو چاہد نے ایک منظر دبیان فرمایاہے)
- ک رسالہ انسان و کا نتاہ (حقیقت ِ انسان و کا ئنات کے بارے میں حضرت خواجہ پوسف ہمدانی عِشائد کی مختصر و جامع تحریر )
- رہالہ در بیان توحید (حقیقت توحید کے بارے میں حضرت خواجہ بوسف ہمدانی میں اللہ علیہ عارفانہ کلام)

#### محت بالفقيت كى كتب ملنے كے مراكز

معبدالفقير الااسلامي توبرود، بائي ياس جھنگ 2402102-0315 مكتبة الفقير بالمقابل رككون بال، بهادرآ بادكرا جي 0345-2331357 (اعجاز) دارالمطالعه، مزد برانی ٹینکی، حاصل پور 7853059-0622442059 مكتبه سيداحمد شهيدلا مورار دوبازار 042-37228272 ادارهاسلامات، 190 اناركلي لا بهور 37353255-042 مكتبه رحمانيه اردويا زارلا هور 37224228 -042 مكتبه امداديي في بسيتال رودٌ ملتان 544965-061 مكتبه دارالاخلاص قصه خواني بإزاريثاور 2567539-091 دارالاشاعت،ار دوبازار، كراحي 021-2213768 علمی کتاب گھر او جاروڈ ،اردو مازار، کراچی 32634097 -021 حضرت مولانا گل رئیس صاحب، حضرت قاری سلیمان صاحب (مظلهم) دارالهدی بنول حضرت مولانا قاسم منصور صاحب ليوماركيث معجد اسامه بن زيد، اسلام آباد 5426392-0332 حامعته الصالحات بمجبوب سريث، ڈھوک متقم روڈ، بيرودھائي موڑيثاورروڈر، اولينڈي 5462347-051 اداره تاليفات اشر فيوفواره چوك ملتان 061-4540513 6180738-0322 مكتبه سيداحمرشهيد جي ٽي روڙا کوڙه ختگ 630964-0923

> 223 سنت يُوره في الباد 041-2618003,0300-9652292 041-2649680,03228669680 AlFageerFsd@Yahoo.Com

